

كَبِيْتِكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللهِ عِلى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِل

كَلِيْدِكَ لَاشْرِيْكَ لَكَ لَكِيْدِكَ كَالْمَاكَ فَي الْمَالِمِينَ الْمَاكِ لَكُ لَلْمِيْكَ كَالْمُولِ الْمَاكِ فَي الْمُولِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِينِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِي الْمُؤْلِدِينِ الْمُولِينِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِي الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِي الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْل

النالحث والنعمة الكوالماك الماك الم

لانتسرنك كك تسدارة شدينهي

عره کی زیارماند مولانا واضى شدداعم لى صوفى قادرى مُولاً **مُوسِينًا لِلدِّعِبِ الب**اري بِينَةِ وَيُرْسِينِهِ الْمِينَاءُ مِينَّا الْمِينَاءُ مِينَّا الْمِينَاءُ مولانا حسى للدشاه بشتى قادرى كادفتين فيفركن المستحدث الحاج محرى الرشدة. يستكال وفيت كيافئ تصوف سنل قريب إنكورك حيداار



# جرحقوق بحق ناشر معفوظ بين

سلساراتاعت دارالتصنيف صوفيريمس

افات د متعیان ایم ایم اوم رسیم

نتاد 🚓 دوهزار (۲۰۰۰)

فنات 🚜 ۲ م صفحات

مصطفی سعید و سی کیدور کرانگی بیرز بیرز کیدی معداد معداد درم رکابر محد کید ۲۰ مارد ۲۰ میرکیاد درم رکابر محمد کیداد درم رکابر درم رکاب

فون 4562636 فون

طبات ، و ايس گرافكس الائن گرؤه حيد كآباد ناشر ، ستيدالت وفيكة أكث دي (جستريط

يد مروي المروي المرابع المراب

فِن : 4562636 : 40-4562636

عرب \* تين رو يـ -/Rs. 30

ر القدوف منزل 247-1-21 قريب بالسكورش حدر آباء أنده ابرين 500000 م) بلال بن المستور شكل ارجوض حدر آباد - نون نمبر 4566277 -س) مسينا بيم كارلورلشن - جهته باز ارحد د آباد فوي مر525935 -م) المنشين في كميني مومبري كندراً بادر بلوت مشيشن بمكند آباد فون نمر 7703409 -

ISBN 81-87702-18-4

#### يبيش لفظاشاعت دوم

عصری زبانوں میں دینی لڑیچ کی اشاعت کے ذریعہ عامة المسلمین کی خدمت کرنا "سید الصوفیہ اکیڈی" کے اولین مقاصد میں سے ایک ہے۔ چنا نچہ اب تک اکیڈی کی جانب سے متعدد دینی کمائیں شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہیں۔ والد بزر گوار حفرت علامہ قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی قادری مدظلہ العالی کی تصنیف "عمرہ دیجج اور زیارت مدید" ای سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے جوا ہے طر زبیان وزبان اور اسلوب تر تیب و تقہیم کے باعث عاذمین ج میں اس قدر مقبول د پندیدہ ثابت ہوی کہ اسلوب تر تیب و تقہیم کے باعث عاذمین ج میں اس قدر مقبول د پندیدہ ثابت ہوی کہ گئے۔ اس سال بھرعاذمین اول کے ساتھ ہی تقریباسب ہی نسخ دیکھتے دیکھتے نکل المحد شخ الجامعہ جامعہ اشاعت عمل میں لائی گئی۔ جس میں حضر سے مولانا مفتی خلیل احمد شخ الجامعہ جامعہ نظامیہ اور حضر سے ڈاکٹر سید شاہ مجمد جید الدین و ضوی قادری شر فی ڈائر کر آئی ہرک نظامیہ اور حضر سے ڈاکٹر سید شاہ مجمد جید الدین و ضوی قادری شر فی ڈائر کر آئی ہرک میں اسلامیہ سید تاثرات بھی شامل ہیں جن کے لئے اکیڈی ہے حد میں اسلامیہ میں دیا ہوں۔

پہلے ایڈیشن میں شائع حضرت والد ماجد مد ظلہ کا پر مغز مقدمہ بعنوان "خبات حرم" جہال کتاب الدامیں شامل کیا گیاہ وہیں کتاب کے آخر میں عام استفادہ کی غرض سے ان استفبارات کے جو لبات بھی بطور ضمیمہ شائع کئے گئے ہیں جو کل ہند حمعیۃ المشائع کے گئے ہیں جو کل ہند حمعیۃ المشائع کے دریا ہتمام منعقدہ کئی تربیتی اجتماعات میں عاذمین مح حضرات وخوا تین کی جانب سے کئے گئے متصدات علاوہ مدینہ منورہ کے روضہ اقدس اور جنت البقیع کے رہنمایانہ نقشہ جات بھی ہدیہ قارئین ہیں آپ عمرہ ورجج اور زیارت حرمین شریفین کیلئے نک تنک تمناؤن کے ساتھ۔

مر قوم ۱۲ رشعبان المعظ<u>م ۱۳۳۱</u>ء م ااد نومبر<u>ن ت</u>ء شنبه تصوف منزل - قریب بائی کودئ فهرست

|       |                           | - 6  |                           |
|-------|---------------------------|------|---------------------------|
| تسفحه | عنوان                     | صفحه | عوان                      |
| m 1   | جے صیحے ہونے کے شرائط     | 1    | تخليات حم                 |
| m9    | چ کے ار کان               | 9    | مكة معظمه كاذكر قرآن ميں  |
| m 9   | جج کے فرائض               | 10   | كعبة اللدشريف             |
| ٣.    | حج کے واجبات              | 11   | حرم کی توسیع و تغمیر جدید |
| ام    | حج کی سنتیں               | ır   | فضائل كعبة اللدوميجديرام  |
| ٣٢    | حجے کے آداب و مستخبات     |      | اصطلاحات معاعرابو         |
| 4     | حج کے ممنوعات             | 14   | تشريح                     |
| ar    | جحتت کار تیبوار بیان      |      | حج کی فرضیت 'فضیلت اور    |
| ۵ŕ    | عمره                      | mm   | اقبام                     |
| ۵٣    | اترام                     | ~~   | حج کی تعریف               |
| ۵۵    | ميقات                     | mm   | حج کی فضیلت               |
| ۵۷    | مر دوعورت كاحرام          | 44   | حج کی فرضیت               |
| ۵۸    | احرام باندھنے کا طریقہ    | ma   | حج کے اقسام اور فرق       |
| ۵٩    | نيت احرام اور تلبييه      |      | مج کے شر انطِ احکام اور   |
| ۱۲    | احرام کے محرمات           | 72   | ممنوعات                   |
| 47    | احرام کے مکروبات          | r2   | جج کے شرا نط              |
| 48    | احرام کے مباحات.          |      | حج کے واجب ہوئے           |
|       | احرام کی خلاف ور زیاں اور | m2   | کے شرائط                  |
| ۲۳.   | کفار ہے                   | ۳۸   | وجوب ادائے جے کے شر الط   |

CO DE

| صفحه | عنوان                     | صغحه | عنوان                     |
|------|---------------------------|------|---------------------------|
| ۲۸   | طواف کے واجبات            | 77   | ارضِ مقدس میں آمد         |
| ٨٧   | طواف کے محر مات           | 77   | جده کی طیران گاه پرآمد    |
| ٨٧   | طواف کے مکروہات           | 72   | حدودٍ حرم میں داخلیہ      |
|      | طواف عمره مين غلطيان اور  | 719  | مكة معظمه كئ رويت و داخله |
| ۸۸   | کفار ہے                   | 4+   | مسجد پرام میں داخلہ       |
| ٨٩   | آبِ زمز م پینا            | 27   | کعبہ پر نہلی نظر          |
| 91   | نوال اشلام حجر إسود       | 20   | طواف                      |
| 91   | سعی صفا و مروه            | 24   | اضطباع                    |
| 91   | سعی کا طریقه              | ۷۵   | احتلام                    |
| 90   | سعی کے واجبات             | ۷۵   | رمل                       |
| 94   | سعی کے مکر وہات           | 24   | طواف عمره كآسمان طريقه    |
|      | سعی کے دوران غلطیاںاور    | 44   | نيت ِ طواف                |
| 92   | کفارے                     | ۷۸   | دعاءباب كعبه              |
| 92   | حجامت                     | 49   | دعاءِر کنِ عراقی          |
| 91   | عمرہ کے بعد کیا کریں      | ۷٩   | د عاءِ ميز ا <b>ب</b> رحت |
| 100  | حج کے پانچے دن            | ۸۰   | د عاءِر کنِ شامی          |
| 1+1  | هج کا پیلادن (۸رذی الحجه) | ۸۰   | دعاءِر کنِ مِمانی         |
| 1+1  | حج تمتع کاا حرام<br>ا     | ٨١   | د عاءِ متجاب              |
| 147  | منی کوردانگی              | ۸۳   | تماز و دعامقام إبراهيم    |
|      |                           | ۸۵   | ملتزم سے لیٹنا            |

ورواري المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والم

|      | -de- | _   |       |
|------|------|-----|-------|
|      | 9)48 | Mr. |       |
| ZEG. | 70   |     | ì     |
|      | A    |     | / New |

| صغير | عنوان                          | صغحه  | عوال                           |
|------|--------------------------------|-------|--------------------------------|
| iro  | قربانی                         | 1+4   | حج كادوسر ادن (٩رذى الحجه)     |
| Iry  | حجامت                          | 1+4   | عر فات كوروا نگى               |
|      | قربانى اور تجامت مين غلطيال    | 1+2   | عرفات کی وجہ تسمیہ             |
| ITA  | اور کفارے                      | . 111 | جبلِ رحت كانظاره               |
| ITA  | طواف زيارت                     |       | عر فات میں و قوف               |
| ITA  | طواف زيارت كاطرايته            |       | عر فات میں غلطیاں اور          |
|      | طواف زيارت ميس غلطيال اور      | 110   | كفار _                         |
| ir-  | کفار ئے                        | 117   | عرفات ہے مز دلفہ کوردانگی      |
| 1111 | ج کاچو تھادن (اارذیالحجہ)      | 117   | مز دلفه                        |
| iri  | ری جار خلافہ                   | 1117  | مز دلفه مین داخله ادرو قوف     |
|      | جج کاپانچوال دن (۲ اږی الحجه ) |       | نماز مغرب اور عشارا یک         |
| Irr  | ری جمار ٹلٹھ                   | IIA   | ساتھ                           |
| ırr  | ۳ اذی الحجه کادن               | 119   | مز دلفه میں شب گذاری           |
| ırr  | ری جمار کے مکر وہات            | ,     | و قوف مز دلفه میں غلطیاں اور ِ |
| ırr  | رى جمار مين غلطيال اور         | 11+   | كفاري                          |
|      | كفارست                         | 171   | ج كا تيسرادن(•اږيالحبه)        |
| 1172 | مج كے بعد مكه معظمه ميں قيام   | Iri   | مز دلفہ سے منیٰ کوروائگی       |
| IFA  | طواف و داغ                     | IFT.  | منیٰ میں جمار                  |
| 10.  | حج میں عور تول کیلئے رعابیتیں  | 117   | جرةالعقبه كيارمي               |
| 162  | ا هج بدل:<br>ا                 | 175   | رى كاطريقه                     |

166 7 Dis

٠

0.000

ľ

Ŝ

Same

| عنوان صفحہ  امر جے کے دوران نماز قصر  امر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                                                                                                                | -    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| ا اما المحتفظ کے دوران مماؤ کھر الما المحتفظ کے متبرک آثار المحتفظ کے متبات المحتفظ کے متابات المحت |     | صفحد  | عنوان                                                                                                          | صفحه | عثوان                        |
| ا المارات الم |     | 19+   | سات ستون                                                                                                       | 101  | سفر حج کے دوران نمازِ قصر    |
| مولدالني عليت المحادث المواجه شريق و مقعوره شريف المواجه شريق الموادب المحادث المحددث |     | 197   | صفه واصحاب صفه                                                                                                 |      | مکه معظمہ کے متبرک آثار      |
| ساجد مساجد  |     | 193   | گنبد خفزا                                                                                                      | 104  | ومقدس زيارات                 |
| مقار ' دار ' جبال ' وادی الله مید موره میں قیام کے آداب الله مقار تر دعا کے مقامات الام الله تا الله الله تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 190   | مواجهه شريف ومقصوره شريف                                                                                       | 104  | مولد النبي عَلِينَةٍ         |
| تبولیت دعا کے مقامات الام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 197   | مزارانور پر حاضری کے آداب                                                                                      | 102  | بمساجده والمساجدة            |
| انهار العین تهرین کا الات مین الله العین تهرین الات کا الات که الات ک | .   | 10,5% | مدینهٔ منوره میں قیام کے آداب                                                                                  | 104  | مقایر ' دار ' جبال ' وادی    |
| جلیات نبینه الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | • 4   | آبار يعني باؤليال                                                                                              | 170  | قبولیتِ دعاکے مقامات         |
| جلیات نبینه الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       | •                                                                                                              | 172  | <u>زيارت بدين</u> ه          |
| المدینه موره کی تحفیلت المحال |     |       | وادی که مکانات سه این                                                                                          | 12   |                              |
| روض رسول کی فضیات ۱۵۹ جنت البقیع یافتیج الغرقد ۱۲۹ زیرت نبوی کا تخکم قرآن میس ۱۸۲ جبال جبال ۱۸۳ زیرت نبوی کا تخکم احادیث میس ۱۸۳ جبال ۱۸۳ زیرت نبوی کے نقتی احکام ۱۸۳ مساجد ۱۸۳ نبوری کوروائگی ۱۸۳ بدر کی ستی ۱۸۳ دیئه طوره کوروائگی ۱۸۳ بدر کی ستی می اداب ۲۱۷ دیئه طویه بین آلد ۱۸۵ دینه طویه بین آلد ۱۸۵ دطن میس گھر کووالیسی مصحبه نبوی میں داخله ۱۸۲ دین میس گھر کووالیسی مصحبه نبوی میں داخله ۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢   | *^    | مثاب                                                                                                           | ١٢٣  | مديينه منوره کي فضيلت        |
| زیارت نبوی کا تخلم قرآن میں ۱۸۲ جبال شدائے احد الاست نبوی کا تخلم احدیث میں ۱۸۲ جبال الاست نبوی کا تخلم احدیث میں ۱۸۳ جبال الاست نبوی کے نقیجی احکام الاست  | r   | •1    | en a la companya di managaran di | 121  | مسجد نبوي كي فضيلت           |
| زیارت نبوی کا محم احادیث میں ۱۸۲ جبال جبال املی املی املی املی املی املی املی ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | - 9   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          | 129  | روضنه رسول کی فضیلت          |
| زیارت نبوی کے فقتبی احکام الملا مساجد الملا کا کا الملا کا کا الملا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1'  | 717   | الشمراع المداء المساحدة                                                                                        |      |                              |
| زیارت بوی کے بادعام<br>مدینہ منورہ کوروائگی ۱۸۴ بدر کی مستی<br>مدینہ طیبہ میں آمد ۱۸۵ مینہ طیبہ سے وداع کے آواب ۲۱۸<br>۱۸۵ وطن میں گھر کووالیسی مستحد نبوی میں داخلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1 |       | إ جبال إ                                                                                                       | IVH  | زیارت نبوی کا حکم احادیث میں |
| مدینه سوره تورون ی است الم بدران ی بدارا کا الم الم بدران ی بدران کی الم الم کا کا الم کا کا الم کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4.    |                                                                                                                | 117  | زیارت نبوی کے فقبی احکام     |
| معیر نبوی میں داخلہ ۱۸۷ وطن میں گھر کووالیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | - 1   | - 1                                                                                                            | IAM  | مدینهٔ منوره کوروانگی        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   | - 1   | 4                                                                                                              | 110  |                              |
| من المستقال ۱۸۸۱ م ۱۸ ام کام کام طون می استقال ۱۸۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |       |                                                                                                                | IAY  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1     |                                                                                                                | 111  | رمياض الجنه ياجنت كى كىيارى  |
| تحراب نبوی ۱۸۹ مقبول و مر دور چی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 | 9     | مقبول دمر دودنج                                                                                                | 114  | تحراب نبوی                   |

سم الدار حن الرحم لقاريم

از حفزت مولانا مفتی خیل احمد شخ الجامعه 'جامعه نظامیه حیدر آباد و معزز رکن سلم ریش لابورژ

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على سيدالانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين واصحابه الاكرمين.

المابعد! اسلام میں جے ایک اہم رکن ہے ہرسلمان کی یمی خواہش رہتی ہے کہ از کم زندگی میں ایک مرتبہ جے وزیارت مقدسہ کی سعادت نصیب ہوجائے۔

اس کے لئے وہ مالی اعتبار سے کو حش کر کے جب کا میاب ہو جاتا ہے تو اب اسکی ادائی کی طرف متوجہ ہو کر مختلف کتابیں تلاش کر تا ہے بعض گر اہ عقائد والوں کی کتاب مل جائے توجے وزیارت مقدسہ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اس لئے اہل سنت وجماعت کے لئے سنی علماء کی تحریر کردہ کتاب کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر سنی علماء نے بھی بحثرت کتابیں کمھی ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ سلم ہے۔

لیکن مولانا قاضی سید شاہ اعظم علی صاحب صوفی قادری صدر کل ہند جمعیة الشائخ نے اپنی تصنیف "عمرہ و حج اور زیارت مدیند" میں متند و معتبر کتب کے حوالوں کے ساتھ نمایت آسان اور عام فہم انداز میں مسائل ضرورید کا احاطہ کیاہے اور مناسک کی ادائی میں تر تیب اور آداب پڑھوسی توجہ دی ہے۔

فی زمانہ میر بہت ضروری ہے نیزاس کے ساتھ مقامات مقدسہ کا تاریخی اور جغر افیائی پہلو بھی واضح کیا ہے جس سے حاجی کوعبادت کے ساتھ حضر ات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کے واقعات کاعلم ہو جاتا ہے۔

الغرض مولانا کی یہ تصنیف ہرنوعیت سے اعظم ہے دعاہے اللہ تعالی اس کتاب کو قبولیت دوام عطافر مائے۔ بھاہ سید الانبیاء والمرسلین - فقط

مرر و خط (مولانا) فتى خليل احمد شخالجامعه نظاميه

۵ررج الثانی ۱۳۳۱ه م ۸رجولائی نندیم مقام جامعه نظامیه-حیدرآباد

### تقريظ

#### 

الله تعالی کی عیادت 'جن دانس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم وسیج ہے البتہ فرض عباد تول کو ہر نیک کام پر فوقیت حاصل ہے۔ جن کے ذریعہ بدہ تقرب اللی کی نعمت سے مالا مال ہوجاتا ہے ہر عبادت کا اپنا خصوصی فیضان ہے فریضہ حج اجماعی عبادت کاسالانہ معمول ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اللہ تعالی کی رضاو خوشنودی کے حصول کا عظیم الشان وسیلہ ہے۔ جج بیت اللہ کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے تاہم یہ عیادت عمر بھر میں ایک مرتبہ شرط استطاعت کے ساتھ فرض ہے۔ حج خاص مکان لیتی بیت اللّٰہ شریف اور مخصوص مقامات لیعنی صفا' مروہ'منی'عرفات اور مز دلفہ ہے ہی متعلق ہے اور وقت کے تعین و تقرر و نیز خاص لباس بعنی احرام کے ساتھ فرض ہے۔ جج تعلیمات اسلام کااہم پیلو بعنی مساوات کا پر أثر مظمر ادر سارے انسانوں بالحضوص اہل ایمان کی مکسال حیثیت کویاد دلا تاہے۔ دولت ایمان سے مشرف لوگ ہی اس عظیم فریضہ کی ادائیگی کی سعادت یاتے ہیں۔ جج بندگی، اطاعت و فرمانبر داری حق تعالی سے معنون وہ عبادت خاص ہے جس میں بند گان مومن اینے خالق ویالنہار کی شان کبریائی' قدرت کا ملہ 'اختیار کل'بڑائی وہرتزی اور اسی کے لا کُل عبادت یعنی معبود حقیقی ہونے کا اخلاصِ ایمان کے ساتھ اقرار کرتے ہیں۔ بلاشبہ مج کمال عبدیت کا نشان ہے دیگر عبادات کی طرح جج مبرور میں بھی ہندہ اسپنے اختیار 'مرضی' پیند ناپیند 'سولت وآرام' آسائش' مزاج اور ذاتی خواہشات وغیرہ

سے نوری طرح وستبر دار ہو کر صرف اینے مولی تعالی کی رضا کے حصول کے لئے اس کی مرضی اور تھم کے ہموجب اعمال و مناسک بجالا کراینے عجز واطاعت کے ذریعہ سعاد توں سے بھر ہ مند ہوتا ہے۔ ای باعث وہ گناہوں کی سزاسے پتا اور گر اہی و ظلمات سے نکل آتا ہے اور اس کا وجود ہر قتم کے فکری وعملی آلودگیوں سے یاک وصاف موجاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں احرام 'و قوف عرفات اور طواف زیارت کو ج سے موسوم کیا گیاہے ان میں سے ہر ایک مساوات 'اجماعیت اور عبدیت کاملہ کا موثر پہلو لتے ہوے ہے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہریدہ بعد گی میں برابری کے احساس کے ساتھ طالب عفود کرم اور فضل ورحت کاامیدوار د کھائی دیتاہے حج احترام آدمیت کی تربیت کااثر انگیز ذر بعیہ ہے۔ آقاوغلام 'راعی ورعایا' امیر وغریب 'گورے اور کالے' چھوٹے بردے عربی مجمی عالم وعامی مرشدومرید استادوشاگر داور محودوایاز کاہر فرق مث جاتا ہے سب اللہ کے بعدے ہیں اور جملہ مومنین رنگ و نسل 'زبان ومعاشر ت ے انتیان کے بغیر ایک طرح کے لباس میں ایک میدان میں جمع ہو کراور ایک گھر کا طواف کرتے ہونے بوری انسانیت کوہراری جعیت 'اتحاد والفاق کا پیام ہی نہیں بلعہ عملی نمونہ و کھاتے نظر آتے ہیں اور بارگاہ الی سے اس عبادت خاص اور عظیم الثان فریضة کی ادائیگی کابہتر اجرو تواب پاتے ہیں۔

جور حقیقت راہ مولی میں سفر 'صبر وہر داشت 'ایثار و قربانی 'مجز واکسار' خیر براستقامت اور رضائے حق تعالی کی چاہت کا نام ہے۔ اسلامی عبادات میں عالمگیر اخوت و مساوات کا عملی درس نمایاں ہے جی میں ساری دنیا کے فرزندان توحید اور شع رسالت علیہ کے پروانے ایک ساتھ جع ہو کرتمام اعمال جی کی ایک طرح کے لباس میں ایک میدان اور بیت اللہ میں ایک مقررہ مدت کے دوران کیساں عبادت کرتے ہیں اسی طرح دگر فرائفن نماز وروزہ بھی سب پرایک طرح فرض ہے گویا مسلمانوں کودن

میں پانچ مرتبہ ماہ رمضان اور ایام حج میں بار بار انتحاد و فکر و عمل کا درس عملا ملتاہے جس طرح عبادات کے سلسلہ میں مسلمان اجتماعیت 'جذبہ اخوت اور عملی مساوات کے یامد ہیں ای طرح زندگی کے ہر شعبہ میں انہیں ان تمام اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہئے ای کے ذریعہ وہ خیر الامم ہونے کے منصب کے تقاضوں کو پورا کرسکتے ہیں۔ عبادات ومعاملات میں ہر دو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل کا ذریعہ ہیں جس سے ا نفر ادی اصلاح اور اجمّاعی طور پر اعتدال و توازن ہر قرار رہتا ہے۔ حج کے روحانی پہلو کے ساتھ اس کے اقتصادی پہلووں سے لاکھوں لوگوں کا استفادہ ایک حقیقت ہے۔ جس نے جج کیااور فخش کلامی و فسق و فجور ہے اپنے کو محفوظ رکھا تووہ گنا ہوں سے یاک ہو کر لوشاہے۔ قرآن مجید میں لفظ مجے کئی بار آیا ہے اور احکام و شعائر و مناسک سے متعلق بھی متعدد مقامات برارشادات آئے ہیں اور معجد حرام کاذکر مبارک بھی بار بار آیا ہے مج کی تین قشمیں ہیں۔تمتع ' قران اور افراد۔ حجاج کرام کی ہوی تعداد تمتع کو ترجیح دی ہے اس میں پہلے عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے بھر عمرہ کی محمیل کے بعد احرام سے باہر ہو کر ووبارہ حج کے لئے ۸رزی الحجہ کواحرام باندھتے ہیں۔ مناسک حج کاسلسلہ ۱۲رزی الحجہ تک جاری رہتا ہے۔ عمرہ سال بھر میں مبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اعمال حج ۸؍ تا ۱۲ر ذی الحجہ کی حد تک مخصوص ہیں۔ ہر ایک جو حج کاارادہ کرتا ہے اس کے لئے مسائل عمرہ و حج سے وا تفیت ضروری ہے۔ طواف 'سعی اور رمی جمرات کے وقت اس امر کا خیال رکھا جائے کہ دوسرول کو تکلیف ندینیے۔ ہر مسلک کے پیرو کا کام ہے کہ اینے اپنے امام کے ارشادت کے موافق اعمال حج مجالا کیں ساتھ ہی ہجوم کے پیش نظر شرعی رعایتوں سے بھی واقف ہوناچاہے۔ حج نمایت آسان عبادت ہے تمام مناسک نہایت خشوع و خضوع اور اطمینان کے ساتھ ادا کئے جانے چاہیں۔ ٩ جحری میں حج کی فرضیت کے بعد سے آج تک پوری دنیامیں تھلے ہوے متعظیع مسلمان ہرسال

لا کھوں کی تعداد میں یہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ حج میں روئے زمین پر مسلمانان عالم کاسب سے یوااور اہم اجتماع ہو تاہے جس میں سب کاار ادہ نیت مقصود مطلوب اور ہر عمل یکسال ہو تاہے۔

جج سے پہلے یا بعد میں حضور ختمی مرتبت محبوب خالق کا نتات فخر موجودات سر کار دوعالم احمد عجتنگي محمد مصطفیٰ علیقیہ کے روضہ اطهر کی حاضری اہل ایمان کے لئے سعادت عظمی ہے۔بلاد عالم میں اللہ تعالیٰ کے مزدیک محبوب شہر مدینہ منورہ ہے اور جس حصہ زمین کو حضور اقد س واعلی علیہ کے جسدیاک سے نسبت حاصل ہے وہ کا ئنات میں سب سے زیادہ محترم ومقدس ہے کعبۃ معظمہ کواللّٰہ کا گھر اور مدینہ پاک کو ر سول الله كأهمر ہونے كاشر ف حاصل ہے جمال رسول الله عَلِينَةِ كامر قد مبارك ہے۔ محراب ومنبرر سولا لله عليلية ہيں معجد نبوی ہے جس ميں رياض الجنة ہے مدينہ منورہ ميں جنت البقیع ہے یمال کا چید جیہ عظمت وہر کت والا ہے۔ مدینہ منورہ عمل خیر کی جگہ ے۔ رسول اللہ عظیمی کا ارشاد مبارک ہے کہ "جو میری قبر انور" کی زیارت کرے اس کے لئے میری شفاعت ہے۔ آداب زیارت کا ہریل خیال رکھنا معجد نبوی علیقی میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادات و تلاوت اور حاضری روضۃ بیاک یاناخوش تصیبی اور دارین کی نظیم مسرت دبر کت ہے۔

فرائض ہے متعلق جملہ معلومات کا حاصل کرنا بھی لازم ہے ورنہ اوائیگی فرض میں کو تابی اور غلطیوں کا خدشہ رہتا ہے۔ چو نکہ متعلیع مسلمان پر زندگی میں ایک باریہ عبادت فرض ہے اسی لئے عام طور پر حج سے تعلق رکھنے والے اعمال وغیرہ سے واقنیت کار حجان عام نہیں صرف حجاج کرام کو معلومات حج کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اگر چہ کہ دنیا کی ہر زبان میں حج و عمرہ سے متعلق مسائل شرعیہ پر مشمل کتائیں اور ورتے ہر سال شاکع ہوتے ہیں جو دنیا بھر کے عاز مین حج کی رہنمائی کے لئے ناگزیر بھی

ہیں تا ہم ار دوزبان کو بیرانتیاز حاصل ہے کہ اس زبان میں پورے بر صغیر میں کثرت سے جج کے موضوع پر کتابیں ملتی ہیں۔ چوں کہ ہند دیا کتان سے ہر سال تقریبا دو لا کھ<sup>ا</sup> خوش نصیب سعادت حج سے بہر ہ مند ہوتے ہیں اور تمام سال لا کھول کی تعدادیس زائرین حرمین عمرہ کاشرف پایا کرتے ہیں۔عمرہ و حج کرنے والے سر کار دوعالم علیہ ہے روضہ پاک کی زیارت ہے بھی اپنی و نیاوآخرت کی بھلائی کاسامان کیا کرتے ہیں للذا سی اور زبان سے زیادہ ار دو زبان میں اس فریضہ سے متعلق مواد کے اور زیادہ وسیع پانے پر اوربار باراشاعت کرنے اور تقتیم کرنے کی ضرورت لازی امرہے رہے بھی ایک واقعه ہے کہ معلومات ومسائل عمر ہو جج زیارت پر مشتمل اکثر کتابی اس قدر صخیم بھاری اور وقی ہواکرتی ہے کہ عام عازم فج تو کجاا چھے خاصے بڑھے لکھے عازمین کے لئے بھی ان كالسجها خاصه دشوار نظر آتا ہے۔ خالص عالمانه اسلوب اور فاصلانه طرز تح ربعض دفعہ عوام کے لئے نا قابل فہم ہو جاتی ہے للذا کتاب کائیڈ اور تحریری رہبر ساتھ رہنے کے باوصف اس فریضہ ہے تعلق ہر پہلو پر وقا فوقا زبانی معلومات حاصل کرتے ر بہنانا گزیر ہوجاتا ہے اور ہر دفعہ سفر حج میں حرمین کے قیام کے زمانے میں اور ایام حج میں جاج کرام متحس اور جیران رہا کرتے ہیں اور واقف کاروں سے چھوٹی چھوٹی بات کے لئے رجوع ہوتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص دیمی اور اصلاعی علاقوں کے کثیر عاذیبن حج خواه مر و ہوں یاخوا تین بہت متفکر اور متر درر ہتے ہیں۔ پچیلے دس پندر ہر سوں میں ''حج تر بیتی کیمی اور معلوماتی اجتماعات'' کے انعقاد کا سلسلہ وسیع پیانے پر اور یہ یابند ک چاری ہے اس سے بلاشبہ حجاج کرام کو یوی حد تک معلومات بہم پہنچائی جار ہی ہیں۔ پیسر بھی عمر و وجج وزیارت سے متعلق مستند معلومات رہنمایانہ خطوط پر مبنی تحریرول اور بدایات بر مشمل کتب کی ضرورت واہمیت اپنی جگه بر قرار ہے کیوں که بورے سفر اور

دوران حج بیہ تحریری رہبر عازم حج کا بہترین رفیق ہو تاہے۔ای ضرورت کے پیش نظر ہمارے شہر حیدرآباد فرخندہ بدیاد کے باو قار عالم دین مبین حضرت علامہ موالانا قاضي سيدشاه اعظم على صوفي قادري صاحب دامت بركاحهم صدركل مهند جمعية المشائخ نے نمایت ہی عرق ریزی کے ساتھ "عمرہ و حج اور زیادت مدینہ" کے موضوع برایک و قع کتاب تالیف فرمائی ہے جو موضوع شریف کے ہر بہلو پر نهایت جامع اور قابل قدر موادیر مشتمل ہے۔ حضرت مولانا قاضی سید شاہ اعظم علی صاحب صوفی قادری مدخلہ کی عظیم المرتبت علمی خدمات اسلامیان و کن کے لئے ایک نعت ہے کم نہیں۔ یوں توآپ کے گھر انے کی وین سر گرمیاں صدیوں ہے جاری وساری ہیں۔ مسائل دین کے سلسلہ میں آپ کی علمی رہبری اور خطاب و نیز تصنیف و تالیف کے وسیلہ سے بلاو تقہ ملت اسلامیہ کی رہنمائی کس سے ایوشیدہ نهیں 'زیر نظر کتاب' ممره و حج اور زیارت مدینه "ای سنهری سلسله کی ایک اہم اور مضبوط کڑی ہے۔ قبل ازیں اہم دینی موضوعات پرآپ کی تحریریں عوام وخواص میں بے پناہ مقبول ہو چکی ہیں اور افادیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ درجہ کی حامل مانی گئی ہیں۔ حضرت علامہ سیدشاہ قاضی اعظم علی صوفی قادری صاحب اپنے طرز تحریر' عالمانه کیکن روال اسلوب بیان معلوماتی مواد کی فراجمی اور مضامین کو نهایت عمدگی کے ساتھ مربوط اور مسلسل پیش کرنے کے قلمی سلیقد 'شائستہ لب ولہجہ اور سجیدہ انداز بان کے سبب عمد حاضر کے چند گئے جنے اصحاب قلم میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔انہوں نے مسلم معاشرہ کے جملہ طبقات کواپنی قابل قدروستائش مخلصانہ کیکن مھوس علمی و فکری کاوشوں سے متاثر کیا ہے۔ سی وجہ ہے کہ ان کی تقریری نمایت اشتیاق سے سی جاتی ہیں اور ان کی تحریریں پوئی د کچیپی سے پڑھی جاتی ہیں۔

A

"عمرہ و جج اور زیارت مدینہ " فقهی معلومات برمشتل تالیف ہے جو پہلی ر تبه فبر وري <u>۱۹۹۹</u>ء ميں شائع ہوئي اور عازمين حج ميں بے حد پيند كي گئی جس كا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ڈیڑھ سال کے مخضر سے عرصہ میں سارے ننخ ختم ہو گئے اور اس کی طلب میں مسلسل اضافہ اب دوسرے ایڈیشن کی طباعت کا باعث بناہے۔ یی بات اس کتاب کی افادیت اور مقبولیت پر دال ہے۔ ہر منظمع مسلمان مر دوعورت عاقل وبالغ برحج زندگی میں ایک بار فرض ہے النداعازم فج اس فریضہ کو ہر طرح حسب احکام اور مکمل خوفی کے ساتھ ادا كرنے كاجذبه ايماني ركھتا ہے الندااسے فريضه حج سے متعلق جمله معلومات كاحاصل کرنا لازی ہے۔ سفر جج کے لئے ذہنی آباد گی و تیاری جج کے ارادہ کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے تاہم عملی تیاریاں کم از کم آٹھ دس ماہ پیشتر سے ہوتی ہیں۔ چول کہ عازمین جج کی برای تعداد "ج ممیٹی" کے ذریعہ سفر جج کو ترجیح دیتی ہے اس وجہ سے وہ بہت سلے سے تیار رہتے ہیں لینی ج کے سلے سفری اعلامیہ سے عادم جج مستعد ہوجاتا ہے۔ تمام مقررہ مراحل کے بعد جب اسے اطلاع مل جاتی ہے کہ حج ممیلی کے توسط ہے سفر حج کے لئے بری یا ہوائی جہاز میں نشست محفوظ ہو چکی ہے توعازم حج کی جانب سے اس فریضہ کی روانگی کے لئے عملی سرگرمی شروع ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں بہت سارے عازمین انٹر میشنل پاسپورٹ کے ذریعہ ذاتی طور پر حج گروپس کے ذرىيە عزم كرتے بيل كيكن النالوگول كوزماند حج سے يچھ پہلے رواند ہونا ہو تا ہے۔ بهر حال جج تمیٹی کے توسط سے ہویاٹراویل ایجنسی کے ذریعہ 'انفرادی طور پر ہویا گروپ کی شکل میں سارے عازمین حج کومسائل عمرہ وحج وزیارت مدینہ سے کماحقہ واقف ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے لئے جہال واتھین سے معلومات حاصل کرنا مفید ہے

وہیں تربیتی اجماعات سے استفادہ بھی ہونا چاہئے اس کے باوجود معلومات ججونایارت پر مشتل کوئی متند کتاب اور گائیڈ کاساتھ رہنانا گزیر ہے جس میں عاذم جج کو گھر سے حرمین اور حرمین سے گھر تک جملہ اہم ضروری دینی فقہی معلومات ہوں۔ تالیف ذیر نظر بلاشبہ اس ضرورت کو پوراکرتی ہے۔

وممره و حج اور زيارت مدينه "عمره و فريضه حج سے متعلق جمله ديني معلومات فقی مسائل اور زیارت مدینه منورہ کے آداب کے تمام اہم پہلوؤل پر ر ہنمایانہ تحریر پر مشتل علمی تخفہ ہے اس کتاب میں ۵۹ عنوانات کے تحت جو مواد اکٹھاکیا گیا ہے وہ عمرہ و جج سے متعلق تمام ضروری تفصیلات اور مدینہ منورہ کی حاضری اور آداب زیارت سے متعلق ہر پہلو پر محیط ہے۔ علاوہ ازیں مقامات مقدسہ کی تاریخ و نفتد ایس اور دیگر اعمال خیر کے علاوہ منظومات بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی عازم جج اس كتاب كابالاستعاب مطالعه كرے اور سفر حج ميں اينے ساتھ رکھے تاكہ وقافوقااس سے استفادہ کیا جاسکے توبیات بلاخوف تردید کی جاسکتی ہے کہ الن شاء الله تعالى وه اين فريضه كو عسن وخوبي اداكر سكے گا۔ بير كتاب يقيناً حج وزيارت كي اردو زبان میں بہترین رہبر و معلم ہے۔ میں بہ صمیم قلب حضرت علامہ قاضی سیدشاہ اعظم على صوفى صاحب قبله كواس عظيم الشان على اور ديني خدمت برمبار كبادييش کر تاہوں۔اور جملہ عازمین جے سے خواہش کر تاہوں کہ اس تالیف لطیف کو ضرور به ضرورایے ساتھ رکھیں اوراس سے بھر پوراستفادہ کریں۔

(مولانا) دا کنرسید محمرحمید الدین قادری شرفی سجاده نشین درگاه حضرت تاج العرفاء سیف شرفی ّ

۲۲ر جمادی الاول ۲۳<u>۱ ا</u>ء ۲۳ر اگسٹ ۲**۰۰۰**ء

"شر في جين"\_حيدر كباد

چهار شنبه

بسم الله ارحمن الرحيم

### قبل مطالعه صحت فرماليس

| The supplemental s | THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN | Market Street, Square, or other Designation of the London | Contraction (Contraction) | Company of the last |                    |            |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----|-----|-------|
| صحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غلط                                  | سطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صنح                       | سلله                | صحيح               | غلط        | سطر | صنح | سلىلە |
| اَبْعُدُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابعدها                               | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.2                       | 14                  | ग्रंभ              | تماشه      | ۳   | ,   |       |
| پيجانا<br>سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بحيانه                               | ır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                       | 14                  | كلبدامال           | گل بدامال  | -   | r   | r     |
| رِانْ لَمْ '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اِن لَمْ                             | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.9                       | IA                  | یں بئے             | ہے ہے      | "   | ~   | ۳     |
| حمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سكناه                                | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110                       | 19                  | رءوف               | رۇف        | ir  | ٨   | ۳     |
| منجعلا سجفلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | منجلا۔ پہلے                          | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ırr                       | r.                  | تنش                | هل         | Im  | r_  | ۵     |
| تنگریا <i>ل</i><br>ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124                       | rı                  | اللهَ              | اللهُ      | ۳   | ۳Z. | ١     |
| ر سول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ر سولَ الله                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IFA                       | rr                  | بمونتا             | بعنا       | Ч   | 44  | 4     |
| ب تحاشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بے تحاشہ                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ior                       | rr                  | تجاوز              | تجاوز      | 100 | 19  | ٨     |
| پڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پرے                                  | 11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                       | rr                  | ء کروہ             | کرده کرده  | 11  | ٨٣  | 4     |
| فعنڈی<br>عشاھکیتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | منٹری                                | 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/4                      | 10                  | محونث              | محمونت     | 4   | 9.  | 1.    |
| مشاهدیم<br>علیکم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مُشَاهِدَتِهِ<br>عَلَيْكَ            | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 192                       | 74<br>72            | پيٺ                | <u> </u>   | 1   | 91  | 111   |
| عبيم<br>عرر<br>احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عنيت<br>اُحَد                        | 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rır                       | 72                  | پڙھيس              | رمیں       | 10  | 99  | ir    |
| مدفون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يد قوفن                              | - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rız                       | 79                  | طواف               | طوارف      | ۵   | 107 | ı٣    |
| مدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مدني                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112                       | r.                  | غَدُوتَهَا         | غَدُوتُهُا | m   | 1+2 | ١٣    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                     | ُ (جرور)<br>اقربها | اَقْرْبِها | ~   | 1.4 | 10    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i                         | 1                   | ·                  |            | - 1 | - 1 |       |

ضروری نوک : کتاب کے آخر میں "وضمیمہ" پڑھنانہ بھو گئے





### تجليات حرم

حج بیت الله کی عبادت اینے احکام وشر اکط کی روشنی میں عشق وایمان کااپیاسدابہار جمن ہے جس میں ایک باریہو نیجنے کے بعد حاجی کی واد کی فکر و نظر بهار بدوش 'اس کا دامنِ قلب و روح گلِ بدامال ' اس کا ایوانِ عشق اس خو شبوئے معنمر سے سر شار اور زندگی تھر اس کے جذبات واحساسات کی دنیا ان عطر بیز بول سے معطر رہتی ہے بلحہ حج کے جملہ ار کان کو اگر عشق کی شوریدہ سری' جنوں کی وار فلگی اور شوق کی دیوانگی کے مظاہرہ کا لازوال مرقع کہا جائے تو ہر طرح بجاو درست ہے۔احرام کی جاک دامنی 'لبیک کا شور 'طواف کے بچیرے 'صفاو مروہ کے در میان دوڑ ' کنگریوں کا بھینکنا' ہیاڑیوں کاو قوف اور لق ودق میدان میں قیام پیرسب جنون عشق کی بیتانی نہیں تواور کیا ہے۔حرم کعبہ کے قرب کے صرف تصور سے دل کی د ھڑ کنیں تیز سے تیز تر ہو جاتی ہیں۔اللہ عزوجل کاوہی مقدس ترین گھر جوروئے زمیں پراین آدم کی پیشانیوں کا پانچ وقت روزانه خراج وصول کر تارېتا ہے۔ ہاں وہی کعبہ جو خدائے واحد و جار کے انوار و تجلیات کا گہوارہ 'ونیا کے اربول مسلمانوں کامر کرے تفذس واحترام اور اسلام کی عالمگیر برکتوں کا اولین سر چشمہ ہے۔ ہر سال جج بیت اللہ کیلئے ا قطاع عالم کے چیتہ چیتے ہے لاکھوں کی تعداد میں حاجیوں کے قافلے عشق و

وار فٹگیاور پیخو دی ویے تابی کے عالم میں اسی کعبہ کی طرف اس طرح رواں دواں ہوتے ہیں جیسے کہ چراغ پر بروانے ٹوشنے ہیں۔ کیونکہ عرش الہی کے سامیہ میں آسانوں پر فرشتوں کے قبلۂ بیت المعمور کے بالکل نیچے بنایا گیا یہ وہی خانہ خداہے جس پراسکی رحمت و غفاری کی ہر کھاہر سات چوہیس گھنٹے برستی اور اسکے قریب ہونے والوں کے دامن عصیاں کو دھوکر صاف دیاک کرتی رہتی ہے۔ یک وہ شر ازہ ہے جس نے مختلف ملکوں اور شہر ول میں بنے والوں 'مختلف تمدن میں زندگی بسر کرنے والوں اور مختلف تہذیبوں و معاشرت میں پروان چڑھنے والوں کواس طرح منظم و مربوط کر دیاہے کہ دنیاایے جملہ فطری اختلافات اور تمام طبعی امتیازات ہے بکسر الگ ہو کرایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتی اور ایک ہی قبلہ کے آگے سر جھکاتی ہے۔ یمی وہ مرکز اہل ایمان ہے جس نے وطنیت و قومیت کرنگ و نسل اور ملک وزبان کے تمام تعصات وانتیازات کوختم کرکے ساری دنیا کے مسلمانوں کوا یک ہی زبان و کلمہ کے نورانی سلسلہ میں اسطرح برو دياب كه انسانول كي بنائي جوى تمام خود ساخته ديوارين خود مخود منبدم جو كرره جاتی ہیں۔ان تجلیات رحت اور انوار قدس کاکون اندازہ کر سکتاہے جو ہر لحظہ اور ہر آن بیت المعمورے خانہ کعبہ پریزتی رہتی ہیں اور جہاں ہر وقت ستر ہزار فرشتے ایسے کہ ایک دن حاضری کے بعد مجر دوبارہ وہاں باریابی انھیں نصیب نہیں ہوتی۔ کیول نہ ہو بھی وہ پہلا عباوت خانہ ہے جبکی بنیادیں خودآدم علیہ السلام نے رکھیں اور جسکی ترمیم و تغمیر خدا کے خلیل جیسے انجینیر اور ذیج اللہ جیسے معمار

نے فرمائی۔ یہیں وہ پھر ہے جس نے حضرت ابراھیم ملیہ اللام کے قدم یاک کے نشانوں کوایے سینے میں اتار کیا۔ بہیں وہ منی ہے جہاں عظیم باپ نے اپ لخت جگر کی قربانی کرنی جاہی۔ بہیں وہ صفاو مروہ ہے جسکے در میان بی بی ہاجرہ یانی کی اللش میں دوڑیں۔ ہیں وہ زم زم ہے جو حضرت اسلمیل علیہ اللام ک مقدس ایر ایوں کا زندہ معجزہ ہے بہیں وہ جنتی پھر حجر اسود ہے جبکو سرور کا کنات علیہ نے بہ نفس نفیس اینے دست یاک سے نصب فرمایا اور جس کو حضور کے لب اقدس کے مس ہونے کا شرف حاصل ہے غرض کہ حرم پاک کے گردو پیش کاایک ایک گوشہ بلحہ ایک ایک ذرہ تاریخ اسلام کاایک ایک باب ہے۔ جلوہ سامانیوں کے اس جوم میں 'روحانیت کی اس انجمن عشق میں 'اسلام کے اس چمن زار اور ایمان کے اس بہار اندر بہار گلشن میں بہو نیخ کے بعد کونساحاجی ہے جسکے جذبات کا خلاطم ساحل مغفرت سے نہ مکراجائے۔ جہال کے انوار و تجلیات اور نظر نواز جلوول میں گم ہو جانے کے بعد خود اپ وجود کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ول وجد کرتا ہے 'نگاہ ادب خود مخو دخم اور سر عقیدت خود خود مجدہ ریز ہو جاتا ہے آ محمول کے پیانے جھلکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔اور سانس کی ہرآ مدوشد مصروف خمیدو شبیح ہوجاتی ہے۔

شاہنشاہ مطلق نے کعبئہ معظمہ کوبزرگ دی اور اسکواپی بارگاہ قدسی قرار دیا ' مسجد حرام کواسکا جلوخانہ بنایا 'شهر مکہ کومسجد حرام کااحاطہ کیا '

حرم کوشہر کی پیشگاہ ٹھہرائی اور مواقیت (احرام باندھنے کے مقامات) کو حرام کی جمرا گاہ قرار دیااور وہاں احرام باندھناواجب کیا تاکہ دربار میں حاضر ہونے سے قبل درباری لباس ذیب بن کر لیا جائے اسلئے جو بھی قاصدین وسفر اء مکہ معظمہ میں داخل ہوں خواہ نیت عمرہ ورجے سے خواہ سکونت کی نیت سے 'خواہ ہجرت یا تجارت کی نیت سے 'خواہ ہجرت یا تجارت کی نیت سے بہر صورت احرام پہناان پر واجب ہے۔

جے پیت اللہ اسلام کا ہم رکن ہے جسکی ادائی برمستطیع مسلمان برعمر بھر میں ایک بار فرض ہے۔اسلام میں حج ایک ہمہ مقصدی عبادت ہے جسکی سعادت حاصل کرنے کے بعد ایک طرف خداوندِ قدوس کی بندگی اور مغفرت کامقصد بورا ہو تاہے تو دوسری طرف انسانیت کی بتدر تج روحانی وایمانی ترتی کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے لیکن حج کااصل مقصد خالق کا تبنات کی رضاو خوشنوری کے ساتھ ساتھ تقویٰ ویر ہیزگاری اور قلب و نظر کی یا کیزگی حاصل کرنا ہو تاہے۔ اور ہیراسی وقت ممکن ہے جب کہ مناسک جج کی صحیح منکیل کیلئے در کار فقہی مسائل سے نظری اور عملی طور پر مخوفی وا قفیت حاصل ہو ورنہ جج کے دوران احرام ' طواف' سعی اور و قوف وغیر ہ میں معمولی سی غلطی یا کو تاہی سے حج کے ناقص بلحہ بعض صور تول میں فاسد ہو جانے کا ندیشہ ہوتا ہے۔ جسکے بعد جج کیلیج صرف کرده خطیرر قم اکارت اور خودگی مشقت وریاضت را نگال جو جاتی

سال گذشته لعنی ۱۸م اهجری میں کل ہند جمعیة المشائخ کی جانب ے عاز مین حج کی رہنمائی کیلیج متعدو کا میاب تر ہیتی اجماعات منعقد کئے گئے تھے جن سے خواتین و حضر ات کی ایک کثیر تعداد نے استفادہ کیا۔اس موقع برفقیر کا م تب کروہ ایک ایسا **ورتی خ**اکہ (Chart) طبع کر کے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا گیاجس میں جے سے متعلق ضروری مسائل 'دعائیں اور جے کے پانچوں الام كے ترتيب وار مناسك كاخلاصه درج تھا۔ بيه خاكه اس قدر مقبول و مفيد ثابت ہوا کہ مکہ معظمہ میں دیگر اکثر تجاج کرام نے بھی اسکے زیرا کس حاصل کر کے اس سے مکمل استفادہ کیا۔ اسکے بعد اکثر بھائیوں نے اصرار کیا کہ عمرہ و ج اور زیارت مدینه منوره برایک جامع کتاب بھی لکھی جائے۔این صحت کی خرابی کے باوجود مذکورہ کتاب کا مسودہ الحمد للدوقت کے اندر جھیل یا گیا۔ جے شائع کرنے کا فراخد لانہ پیکش اپنی جانب سے مولانا محمد فیض اللہ عبدالبارمی چثتی قادری شریک معتد کل ہند جمعیۃ المشائخ اور ایکے برادر مولانا حمداللہ شاہ چثتی قادری سجادہ نشین فیض چن کاروان حیدراباد نے کیا۔ جوائے اسلاف کی روایت کے عین مطابق دین ومسلک کی پر خلوص ویے لوث خدمت کرنے کا قابل تقلید مظاہرہ ہے علاوہ ازیں ایک اور اہل خیر الحاج محمہ عبدالرشید صاحب نے بھی اپنی جانب سے کاغذ بطور بدیہ دیاان سب کے حسن تعاون کیلئے سید الصوفيه اكيدي شكر گزار ہے۔اللہ انہيں اجر پيحرال سے سر فراز كرے۔بمر حال اللہ کے فضل و کرم ہے اور اسکے حبیب علیہ کی عنایت ہے"عمر ہ و حج اور

زیارت مدینہ "کے نام ہے لکھی گئی یہ کتاب اب آپ کے ہاتھوں میں ہے جوانشار اللہ ج کے سفر کے دور ان ایک کارآمدر فیق ور ہنما ثامت ہوگی۔ کتاب میں جج اور اسکی اصطلاحات کی تشریح کے بعد حنی عمر ہو جج کا

کتاب میں مجاور اسلی اصطلاحات کی نشر سے کے بعد سکی عمرہ وج کا علیمہ ہوتے ہوں کے بعد سکی عمرہ وج کا علیمہ ہوتے ہوئے وار طریقہ اور پیمرزیلی سرخیوں کے تحت تفصیلی مسائل وہ ہے ہوئے ہوئے آئد از ساٹھ (۲۰) معتبر و مستند فقہی کتب کے حوالے بھی درج کروئے گئے ہیں۔والدی و مرشدی سید الصوفیہ حضرت مفتی سید شاہ احمد علی صوفی قادری ملہ الرحہ نے ساسلا تا سم ۱۳۲۲ ہجری حرمین شریفین میں قیام کرتے ہوے دوبار ج کی سعادت حاصل فرمائی اسکے بعد بھیر مرسد العجاج ہوگی سیارج وزیارت کاشرف حاصل فرمائی اسکے بعد بھیر موقع پر اپنے نہایت عالمانہ اور محققانہ حواثی کااس میں اضافہ فرمایا تھا جن سے میں نے بھر پور استفادہ کیا ہے۔ ۸ میں اجمری میں اس ورویش بے نوا کو ج و نیارت حرمین شریفین کی سعادت نصیب ہوی تو عصری تقاضوں اور فیارت حرمین شریفین کی سعادت نصیب ہوی تو عصری تقاضوں اور

زیارت حرمین شریفین کی سعادت نصیب ہوی تو عصری تقاضول اور تبریلیوں کے مطابق درکار مزید مسائل و معلومات اور اپنے تجرباتی تکات کو بھی میں نے شامل کتاب کر دیاہے۔

م مب مردیب. میں اپنے دونوں فرزندان سعادت مندالمحاج قاضی سید

شاہ مصطفی علی صوفی سعید پادشاہ قادری اور حافظ سیدشاہ مرتضی علی صوفی حیدر قادری سلم ہماکی عمر و مدارج دارین میں ترقی کیلئے دست بدعا ہوں جن میں سے

یک نے کمپیوٹر کمپوزنگ کی نگرانی اور بروف کی قرات ساعت اور تقییح میں بوی مشقت اور جانفشانی سے کام لیا تو دوسرے نے اپنے فن خطاطی کے درایعہ كتاب كيير وني واندروني ٹائيٹل كى ديدہ زيب تزيمن كى۔

جو تھاج کرام کتاب بذاہے استفادہ فرمائیں ان سے خصوصی التمان ہے کہ مکہ معظمہ میں حج و زیارت حرمین شریفیں کے دوران خاص مقامات و اوقات میں اس فقیر حقیر کو اپنی نیک دعاؤں میں ہر گزفراموش نہ فرمائیں۔دوسرے سے کہ مطالعہ کے دوران کہیں کتابت میں سہو یا طباعت میں محویا ئیں توبہ نظر عفو ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں لحاظ ر کھا جا اخر میں میں این اس اونی علمی خدمت کے تواب کا ہدید اسے والبہ ماجد حضرت سیدالصوفیہ نوراللہ مرقدۂ کی روح میر فتوح کو پیش کرتے ہونے وعا كرتا جول كد الله تعالى اس كتاب كو ميرے لئے وسائد مغفرت و نجات بن وعد آمين بِجَاهِ سَيِّدِ الْآنْدِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِن الْرَوْفِ الْآمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ الطَّاسِ يْنَ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ

وَالْحَمُدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-فَظ

۲۵ مرجنوری ۱۹۹۹ء

خادم العلم والعلماء المر قوم الرشوال المرم والهاه م قاضى سيدشاه اعظم على صوفى قادري صدرسيدالصوفيه أكيذ محيوكل مندجمعية الشائخ تصوف منزل ورب الله الله ٢٠ الله فون تمبر: 4562636 -040-091

# مکه معظمه کاذ کر قرآن میں

شہر مکہ معظمہ پوری زمین پر تقد س وعظمت کامر کز 'فر زندانِ توحید کی عقید تول کا مظہر اور اسلامی شان و شوکت کاتر جمان ہے۔اس شہرِ مقدس کی عظمت و فضیلت قرآن نے ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى رِلَّلْعَالَمِيْنَ ﴿وَفِيْهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا ۚ ﴿ وَلَامِن ١٠٤٠)

(ترجمہ: بے شک سب سے پہلا گھر (عبادت گاہ)جوانسانوں کیلئے نتمیر کیا گیادہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے 'مبارک ہے اور تمام جہاں والوں کیلئے مر کز ہدایت ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں'مقام ابر اھیم ہے۔جواس میں داخل ہوا امن میر پہ آگیا)

مَه مَرمه كَاى شَرِكُ قَرَآن كريم مِن دوسرى جَله "أُمُّ الْقُولَى" فرايا كيا. وَكَذَالِكَ اَوْحَيْنَآ اِلْيُكُ قُرُانًا عَرَبِيّاً لِتَنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَهَا (شِرَى ١)

(ترجمہ : یہ قرآن عربی ہم نے تمھاری طرف وحی کیاہے (اے محبوب!) تاکہ تم بستیوں کے مرکز (شہر مکہ)اور اسکے گردو پیش رہنے والوں کو خبر و ارکر دو" = (G) Die

اس شہر مبارک کے نقد س اور جاہ و جلال کا سبب اللہ کا بہلا گھر لیمن کوبۃ اللہ ہے جبکی طرف نماز کے وقت منہ کر کے ساری دنیا کے مسلمان نماز اداکرتے ہیں اور جہال دنیا کے کونے کونے سے فرزندان اسلام اپنا اہم دین فریقریہ ججاد اکرنے کیلئے لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جمع ہواکرتے ہیں۔

#### كعبة الله شريف

كعبيه كي مختصر تاريخ: ندكورة بالاآل عمران كي آيات (٩٤٥٩) مين جس گھر کی تغمیر کا ذکر فرمایا گیاہے وہ چونکہ مکب کی شکل کا ہے اسلئے اسکانام ، " كعبه" ہوأ تفاسير بين مختلف روايات كے جموجب سب سے يہلے فرشتوں نے ٹھیک "بیت المعور" کے مقابل زمین برخانہ کعبہ کو ہنایا۔ اسکے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اسکی تغمیر کی۔آپ کے بعد آپ ہی کے فرز ندول حضرت شیث علیہ اللام وغیرہ نے بھی کعب کی تغمیر کی۔حضرت اہر اھیم علیہ السلام کے زمانہ میں کعب کے اہدائی آثار مٹ چکے تھے۔ ہزاروں سال کے حوادث نے اسکوبے نشان کر دیا تھاالبنتہ اب وہ ایک ٹیلہ یااہمری ہوی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ فرشتوں نے اسکی نشاند ہی کرتے ہوے حضرت اہر اھیم علیہ السلام کووہ مقام بتایا جے کھود ا گیا تو سابقہ نتمیر کی بعاد س نظر آنے لگیں۔ان ہی بعادوں پر حضر ت اہر اھیم ملیہ اللام نے اپنے فرز ند حضرت اسلحیل علیہ اللام کی مددے از سر نوبیت اللّٰہ کی تعمیر فرمائی جیکاذ کر قرآن کریم میں اسطرح فرمایا گیا

وَإِذْيَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْنُ ، رَّبَنَا تَقَبَّلُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْنُ ، رَّبَنَا تَقَبَّلُ مِمْ الْمَعِلْمُ مُرْ (رَّمَ ١٢٠)

(ترجمہ: اور یاد کرواہراهیم جب اس گھر کی دیواریں اٹھارہے تھے تو دعاکرتے جاتے تھے "اے ہمارے رب ! ہم سے بیہ خدمت قبول فرمالے ' توسب کی سنے والا اور سب کچھ جانے والا ہے '')

اسکے بعد کے زمانوں میں خانہ کعبہ کی ترمیم یامرمت جیسی تعمیر ہوتی رہی۔ پھر قوم عمالقہ نے تعمیر کی۔اسکے بعد قبیلتہ جرہم نے خانه کعبہ کی عمارت منائی۔ پھر قریش کے مور شواعلی "قصی بن کلاب" کی تعمیر ہوی۔اسکے بعد قریش نے مل جل کر تغمیر شروع کی جس میں خود حضور علی ہے بھی شر کت فرمائی اور حجر اسود خود نصب فرمایا۔ دور نبوی کے بعد حضرت عبداللہ بن نیر رسی اللہ عنہ نے ا بے دورِ خلافت میں سر دارِ دوعالم علیہ کے تجویز کردہ نقشہ کے مطابق یوں تغییر کی کہ حطیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کردیا۔اور سطح زمین کے برابر ایک دروازه مشرق کی جانب اور ایک دروازه مغرب کی سمت بنا دیال بعد ازال عبدالملك بن مروان اموى كے ظالم كورنر جاج بن يوسف ثقفي نے حضرت عبداللدين زبير رضي الشاعنه كوشهبيد كر ديااور النكيه بنائي هوے كعبه ميں تبدیلی کرکے بھر زمانہ جاہیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ منادیا جوآج تک موجود ہے(تاریخ مکہ از علامہ سیوطی)

١٣١٨ اجرى ميں سعودي حكم انوں كي جانب ہے كعبة الله كي چھت

EG II Die

اور اندرونی ستونوں کی ترمیم و تبدیل کئے جانے کی صحافتی اطلاع ہے۔ سلہ جری میں تحویل قبلہ کی وحی کے ذریعہ بیت المقدس کی جانے کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم آیا ۔اسوقت ہے آج تک ساری دنیا کے مسلمان کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نماذ پڑھتے ہیں جہ کا سلسلہ انشاء اللہ قیامت تک جاری رہیگا۔

خانهٔ کعبه معجد حرام کے بی میں واقع ہے جسکااحاطہ وسیع ہے جوتر کی دور حکومت میں تغمیر کردہ وسیعے والانوں اور مضبوط ستونوں پر قائم حصہ کے علاوہ سعودی حکمر انوں کے جدیدوو قنع تغمیر کروہ حصہ پر مشتمل ہے۔خانہ کعبہ کے ارد گر د طواف کرنے کے صحن کو مطاف کہتے ہیں جس میں ایسے سفید سکیہ مر مر کا فرش ہے جو سورج کی تیش کے باوجود گرم ہونے ہیں ایاتے ۔ تجراسود ' ملتزم ' ركن عراقی ' ركن شامی ' ركن يمانی ' باب كعبه ' خطيم ' میراب رحت ' اور متجاب نامی مقامات کعبة الله کی عمارت کے حصر عیل جنگی تعریف کتاب کے شروع میں اصطلاحات جج کے حقیمی میں کردی گئی ہے۔اسکے علاوہ مقام امراهیم 'چاہ زم زم بھی معبد حرام کے احاطہ میں ہی واقع ہیں۔حالیہ جدید توسیع کے بعد مسجد حرام کے کوئی ایک سوکے قریب دروازے ہوگئے ہیں جن میں عظیم وبلند در وازے چار (۴) ہیں۔

باب الفتح
 باب عبدالعزیز
 باب عبدالعزیز

حرم كعبه كى توسيع و تغمير جديد: سعودى حكرانول نے حرم كعبه ك بری توسیع ' تغمیر جدیداور تزئین وآرانتگی کی ہے۔ جدیدانداز میں خوبھورے اور ٹیر شکوہ سہ منز لہ عمارت اور فلک ہوس مینار تغمیر کئے گئے ہیں۔ حرم کعبہ میں حمرت انگیز وسعت و کشادگی اور آرائش و زیبائش کا ایک افسوسناک پیپلوییه بھی ہے کہ وہاں حاجی یا زائر کی عقیدت جھری نگا ہیںا ہے پینمبر کے نایاب اور مقدس آثار کے انمول سر مار کو دھونڈنے لگتی ہیں تواسے پتہ چاتاہے کہ مولد فاطمہ وارار قم اورباب ام ہانی جیسی مقدس یاد گاروں کے سارے نشانات توسیع ور توسیع کی نذر ہو کر ہمیشہ کیلئے مٹ چکے ہیں نیز مولد النبی جہال تاجدار دوعالم خلیک کی ولادتِ طبیبہ ہوی اور جہان سید الملا نکہ فرشتون کے ساتھ وست بسته سلامی کیلئے کھڑے تھے آج افسوس کہ ایک کھنڈر نمامیدان میں واقع ایک ہد مقفل کمرے کی شکل میں یکاو تنہاا پی زبانِ حال ہے نا قدری ' بے اعتنائی اور بے توجہی کازائرین سے گلہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے جسکواب کتب خانہ کا نام دیا گیاہے۔

فضائل كعبة الله اور مسجر حرام مين رحت وانواركى بارش

 ا) روزانہ اللہ تعالی کعبۃ اللہ پر ایک سوہیس رحمیں نازل فرماتا ہے جن میں ساٹھ رحمیں طواف کرتے والوں کیلئے 'چالیس نماز پڑھنے والوں کیلئے اور CG II Diamonda

ہیں بیت اللہ کودیکھنے والول کیلئے ہیں۔

۲) کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے کے اول وآخر کے سب گناہ مغفور ہیں اور قیامت میں عذاب سے مامون اٹھایا جائیگا۔ اسکے گناہ اگر چہد دریا کے کف کے برابر کیوں نہ ہوں سب بخش دے جا کینگے۔

۳) حرم شریف میں جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو قیامت تک کعبہ کی طرف کھے رہی جو حسب دیل ہیں .

پہلابابِ کعبہ میں 'ووسرامیزاب کے ینچے تیسرار کن میانی کے پاس چوتھا حجرِ اسود اورر کن ممانی کے در میان پانچوال مقام ابراھیم کے پیچھے ' چھٹا چاہ زِم زم کے پاس 'ساتوال کوہ صفایر اور مخصوال کوہ مروہ پر۔

م) جو کوئی کعبہ میں داخل ہو تاہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو تاہے اور جو کوئی اس سے باہر نکاتاہے وہ اللہ کی مغفرت کے ساتھ نکلتاہے۔

۵) خانه کعبہ ستر ہزار فرشتوں ہے ڈھکا ہوا ہے۔جو کوئی اسکا طواف کرتا
 ہے تو فرشتے اسکے لئے مغفر ت چاہتے اور رحت بھیجتے ہیں۔

۲) جو مبجد الحرام میں باجماعت نماز پڑھے تو اسکی نماز پجیس لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ (ایک لاکھ حرم شریف کا ثواب اور مزید بچیس گناجماعت کا ثواب۔)

2) جس نے باب کعبہ کے سامنے چار رکھتیں پڑھیں تواس نے گویااسکی ساری مخلوق کی عبادت کے برابر اللہ کی عبادت کی اور ستر ہزار فرشتے اسکے لئے 20G 10 20E

ر حمت کی دعا کرتے ہیں۔

۸) جس نے خامۂ کعبہ کے اطراف کسی جگہ نماز پڑھی وہ اپنے گنا ہوں ہے۔
 ایسایاک ہوا جیسے اس دن کہ اسکی بال نے اسکو جنا۔

9) جس نے کعبہ کاسات بار طواف کیا تواللہ تعالی اسکے لئے ہر قدم پر سر ہزار در ہے بلند کریگا 'سر ہزار نیکیاں عنایت فرمائیگا اور اسکی سر ہزار شفاعتیں مسلمان المبیت کے حق میں جسکوہ چاہے منظور فرمائیگا۔ اگروہ چاہے تو دنیا میں لے لے اور چاہے تو آخرت میں لے۔

۱۰) بنی آدم میں سے بزرگ تروہ لوگ ہیں جو کھیۃ اللہ کے اطراف طواف کرتے ہیں۔

اا) کعبہ کے اطراف تین سوانمیائے کرام کی قبریں موجود ہیں۔

11) حجر اسود اور رکن بیانی کے در میان ایسے ستر (20) انبیائے عظام کی قبریں ہیں جو بھوک اور جوول کے سبب واصل بھی ہوئے۔

۱۳) حضرت اسلميل عليه السلام اوراكي والده ني بي باجره كي قبري حطيم مين ميزاب رحت ك قبرين حطيم مين ميزاب رحت ك فيرين

۱۳) حضرت توح اور حضرت صالح عليهااللام كى قبرين چاو زم زم اور مقامِ الراهيم كه در ميان بين \_

1۵) سب سے بہتر اور پاک زیادہ صاف اور خدا سے قریب تر جگہ حجر اسود اور کن یمانی و حجر اسود کے مائن

جنت کے گزاروں میں ہے ایک گزار ہے۔

۱۲) جس نے جمر اسود کوہاتھ لگایادہ اپنے گنا ہوں ہے ایسا نکلا جیسے اس دن تھاکہ اسکی ماں نے اسکو جنا تھا۔

12) حجر اسود گویاز مین میں اللہ تعالیٰ کادابناہاتھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بعدوں سے مصافحہ کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے۔ نیز اسکورسول اللہ عقیقہ کی بیعت نصیب ہوی اور اس نے حجر اسود کو

ہاتھ لگایا تواسکامیہ ہاتھ لگانا گویااللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ہے بیعت کرنی ہے۔

۱۸) جس نے حظیم میں رکن شامی کی طرف دور کعت نماز پڑھی تواس نے گویاستر ہزار را تیں عبادت میں بسر کیس اور اسکو ہر مومن مر دوعورت (کی

عبادت) کے براہر تواب ملکا۔ گویاس نے چالیس حج مقبول ادا کئے۔

19) جس کی نے میزابِ رحبت کے پنچے دور کعت نماز پڑھی وہ اپنے گناہوں۔الیاہی پاک ہوجائے گاجیسا کہ اس دن تھا کہ اسکی مال نے اسکوجنا تھا۔

۲۰) تمام مقامات میں ہے محبوب تراللہ کووہ جگہ ہے جو کہ مقام ابراهیم اور

ملتزم کے در میان ہے۔ ۲۱) مقام اہراھیم کے پیچھے نماز پڑھناعذاب سے ماموں رکھتاہے۔

۲۲) جُن دَمِتْ الْمِيْمِ كَا يَجْمِدِينَ كُنْ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ مِنْ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمِينِ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَمِنْ مُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينِ وَمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمِعْلِمِينَا وَمِعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمِعْلِمِينَا وَمِعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا ولِمِعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمِعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا مِعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا مِعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا وَمِعْلِمِينَا مِعْلِمِينَا وَمُعْلِمِينَا م

۲۲) جس نے مقام ایر اھیم کے پیچھے دور کعت نمازاد ای اسکے اگلے اور پیچھے دور کعت نمازاد ای اسکے اگلے اور پیچھے گناہ مختدے جا کھیگے اور اسکو کئی چند نیکیاں ان لوگوں کی سکتی کے برابر ملنگی جضوں نے مقام ایر اھیم کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی نیز اللہ تعالیٰ اسکو قیامت کے جضوں نے مقام ایر اھیم

(G) 14 20

دن فز ع اکبر یعنی بدے خوف سے محفوظ رکھیگا اور حضرت جر کیل و میکائیل

علیهالهامادر تمام فرشتوں کو حکم ہو گاکہ اسکے لئے قیامت تک مغفرت چاہیں۔

٢٣) چاوزم زم كى رويت عبادت باور نفاق سے مامون ركھتى ہے۔

۲۴) جس نے کعبہ کے پاس ایک درہم کی خیرات کی تواسکے بدلے اسکو

ایک روایت میں سات لا کھ در ہم اور دوسری روایت میں ایک کروڑ سات لا کھ

در ہم تواب عنایت ہو تاہے۔

۲۵) جس نے مکهٔ معظمه میں نماز پڑھی تواسکے لئے ایک لا کھ نمازیں لکھی جائیگی۔

۲۶) جس نے مکہ معظمہ میں ایک دن روزہ رکھا تواللہ تعالیٰ اسکے لئے ایک لاکھ روزوں کا ثواب لکھے گا۔

۲۷) مکهٔ معظمه میں ایک ختم قرآن ' دوسرے ایک لاکھ ختم قران کے ثواب کے برابرے۔

۲۸) مکهٔ مکرمه میں ایک شبیج ایک لاکھ تشبیحوں کے برابر ہے۔

۲۹) کمدمعظمہ میں ایک نیکی دوسرے مقام کی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر

*-*ج-

(مرشدالحجاج)

## CE IV DO

#### هج کی شرعی اصطلاحات مع اعراب و تشریح

جج کے مناسک اداکرنے کے دوران جن شرعی اصطلاحات کا استعال اور جن مقاماتِ مقدسہ سے سابقہ ہو تاہے حروف ججی کی ترتیب میں اعراب کے ساتھ ہرایک کی مخصر تشر تحدرج ذیل ہے جبکا ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔

ر استِلام : طواف میں حجر اسود کوبوسہ دینااور ہاتھ سے چھونااور اگر ایبا ممکن نہ

ہو تو چھڑی ماہا تھ سے اشارہ کرنا۔

احرَام : جَياعمرہ كيك نيت كرك تلبيه براجنے كے بعد چند حلال چيزيں عارضى طور پر حرام ہو جاتی ہيں اس حالت كواحرام كتے ہيں۔ مجازأ ان بغير سلى جادروں كو بھى احرام كتے ہيں جو حالت احرام ميں استعال كى جاتی ہيں۔

ر المركز كرائع : طواف ميں احرام كى او پروالى جادر كودا بنى بغل سے تكال كربائيں كا مركز النا۔

أَفَاقِي : مِقاتِ عبابر كاربِ والاعادم عجمد

ر أفراد : لفظى معنى اكيلا كرنے كے بين ليكن اصطلاح ميں حج كى وہ

G 1 20

قتم جس میں عازم مج صرف ج کااحرام باند هم عمرہ نہیں کرتا بلعہ صرف ج بی کرتا ہے اور جس میں جے کے ختم تک احرام کی شرائط کی پایدی لازم ہے۔

رائشقبال نجرِ الله ي طرف منه رائشقبال نجرِ الله ي طرف منه اورسينه كرناب

بائ السلام : معجر حرام كآده دروازه جس سے بہلی مرتبہ واعل ہوناافضل اور مسنون سر

میدند: مناسک ج کے دوران قصدا یا سبوا بعض احکام ج کی خلاف ورزی کے دری کا دری کا کے دری کا ہے۔

رو الله : خاص كعبه جمكو كعبة بين اورجن كى جانب منه كرك ونيا الله : ما كمان نماذ اواكرت بين \_

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

رِبْرُ عَلَى : مدینهٔ مؤره سے محة معظمه کی طرف تقریباً دس کیلو میٹر پر واقع مقام جومدینهٔ منوره سے آنے والے عاز مین ج کیلئے میقات ہے اسکو ''دُو الْحَلِیْفَهُ" بھی کہتے ہیں۔

تُخْمِيرُ : "أَنْحَمُدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ" كَ الفاظ كَ دريجه الْعَلَمِينَ "كَ الفاظ كَ دريجه الله تعالى تعريف بيان كرنا-

تروبی: لفظی معنی عبادات کے ہیں۔ چنانچہ ۸ ذی الحجہ جس روز کہ ج کی عبادات شروع ہوتی ہیں اس دن کو "یکوم الترویکه" کہتے ہیں۔

اللّہ اللّٰه عبان اللّٰه " یا ایسے ہی ویکر الفاظ کے ذریعہ الله تعالیٰ کی ماک کرنا۔

تَعْبِيرُ: "اللّهُ الْكَبِر" كالفاظ كے ذريعہ الله تعالىٰ كى بوائى بيان كرنا۔ تشبيك : طواف كے دوران ايك ہاتھ كى الكليوں كو دوسر بے ہاتھ كى الكليوں ميں داخل كرناوغيره جس سے حديث بين منع كيا كيا ہے بين محب محديد عملًا حرام ہے -

تُلْمِيمَةِ: حَجَوعره مِين بِرْها جانے والا خصوصی ذکر يازانه جيكے بغير احرام نہيں ہوتا کہ بيہ احرام کا رکن ہے اسكے الفاظ اس طرح بيں وو كَبَرِيْكِ مِن اللّٰهِ مَا كَبَرْتُ بِينَ اللّٰهِ مَا كَبَرْتُ بِينَ اللّٰهِ مَا كَبَرْتُ بِينَ اللّٰهِ مَا كَبَرْتُ بِينَ اللّٰهِ مَا كَبَرْتُ بِينَا اللّٰهِ مَا كُبُرِيْكِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

لَبَّيْتُ لَا شَرِيْكُ لَكَ لَبَّيْكَ مَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّغْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ ط لَا شَرِيْكَ لَكَ ط

(ترجمہ = میں حاضر ہوں 'یا اللہ میں حاضر ہوں 'تیرا کوئی بھی شریک نہیں' میں حاضر ہوں بیٹک تمام تحریفیں اور نعمتیں تیرے لئے ہیں اور ملک بھی تیراہی ہے تیراکوئی شریک نہیں۔)

تمریخ : لفظی معنی نفع اٹھانے کے ہیں۔اصطلاح میں حج کی وہ قتم ہے جس میں حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کے احرام کے ساتھ عمرہ کرکے احرام اتار دینا مجروطن واپس ہونے یغیر ۸رزی الحجہ کو مکۂ معظمہ میں جج کااحرام باندھ بحرج کے مناسک کی جمیل کرنا۔

شعیم :وہ جگہ جہال مکہ معظمہ کے قیام کے دوران عمرہ کیلئے احرام باندھتے ہیں۔

جَعِرَّانَهُ: مکه معظمه کے قیام کے دوران عمرے کیلئے اس مقام سے بھی احرام باندہ سکتے ہیں۔جو معیم سے آگے ہے اور جس پر حرم کی حد ختم ہوتی ہے۔

یجار: جمع ہے بحرہ کی سمعنی شکریزہ۔اصطلاح میں وہ کنگریاں جو حاجیوں

ی طرف سے رمی میں موجود تین مقامات (شیطانوں) کوماری جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جگہ کوئی جُمْرُہ کہتے ہیں جسکی جمع ہے جرات اس عمل کو "رمی جمار" کهاجاتا ہے۔

جُرِة الأولى: يه جره معدِ خِف كربهت قرب ب جے الر ٢ ارذى الحبه كو حاجی زوال کے بعد سب سے پہلے سات کنگریاں مارتے ہیں۔ مُرْة و الوسطى : يه جمره على اور آخرى جرات كے در ميان واقع ہے جے اار ۱۲ زی الحجه کوحاجی بعد زوال پہلے جمرہ کے بعد سات کنگریال مائتے

حرم سے آخوقت پہلا جمرہ ہے جاجی ۱۰رزی الحجہ کوزوال سے

سلے اور اار ۱۲ رؤی الحجہ کوزوال کے بعد سب سے اخیر میں سات

كنكريال مارت بي-

عرف عام میں ان تینوں مقامات کو علی الترتيب چهوتا شيطان ، درمياني شيطان اور بڑا شیطان بھی کہا جاتا ہے۔)

جِنَايَتْ : لفظی معنی ہیں جُراکر نا اصطلاحاً حج کے مناسک اداکرنے کے دوران ا كام هج كى قصد اياسمواخلاف ورزى ياكوتابى كوجنايت كهتم بين-CONTRACTOR CONTRACTOR zeg rræs

جنایت کی جمع جنایات ہے۔

جَلْ رُحْتُ : عرفات من وه بهارجس برآ تخضرت عليه في الوداع كا

خطبه دياتها

خجر اُسُود : ویوار کعبہ میں نصب بینیوی شکل کے چاندی کے علقہ سے گھرا ہوا وہ چر جے بوسہ دیکریا چھو کریا اسکی طرف اشارہ کرکے طواف کا ہر چر شروع کیا جاتا ہے۔ یہ مبارک پھر جنت کے یا قوتوں میں سے ایک یا قوت ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ ججر اسود جب جنت سے ایک یا تو دورہ سے زیادہ سفید تھا چھرا در کیوگر گماہ جذب کرنے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا (ترفدی) یہ بھی فرمایا قیامت میں ججر اسود کو دو آئے کھیں ہو گئی جن سے وہ دیھے گا اور زبان ہوگی جس سے وہ یا سے وہ دیھے گا اور زبان ہوگی جس نے وہ بدلے گا۔ اس مخص کے بازے میں گواہی دیگا جس نے اسکو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ (این ماجہ 'ترفدی)

مرور جوند کا معظمے شام کی طرف تین منزل پروہ مقام جو شامیوں کے کے معالم کے مقات ہے۔ کے مقات ہے۔ کا معالم کا کا معالم کا معالم کا کا معالم کا معالم

حرم نکم مرمہ میں تعقیر اللہ کے اطراف جاروں جانب کچھ دور تک کی در تک کی دمین اپنے احترام اور تقدس کی وجہ سے "حرم" کہلاتی ہے اسکے حدود پر نشان گئے ہیں جسمی شکار کرناحتی کہ درخت اور گھاس تک

## CG II B

کا ٹنامنع ہے۔ ان حدود حرم کے اندرر ہے والے کو تری یاالی ترم کے کا تدرر ہے والے کو تری یاالی ترم

خطیم: خانهٔ کعبے متصل ثالی جانب پر نالہ والی دیوار کے ساسنے گول دیوار کا اندرونی حصہ جوخانۂ کعبہ میں شامل ہے اسلنے طواف مین اس کاشامل کرناواجب ہے۔

رحل: حدود حرم سے باہر میقات تک کی زمین جہاں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم میں منوع ہیں۔ حل کے رہنے والے کو حلی کہتے ہیں۔

حُلُق : احرام سے نکلنے کے لئے سر مندوانا ۔

وُمْ : جِ کے دور ان بعض احکام جج کی قصد آیا سہوا خلاف ورزی کے کفارہ میں نور ایر ایامینڈھا حدود حرم ہیں ذی کرنا۔

و ات عرق بھکہ معظمہ سے عراق کی جانب تقریبا تین روز کی مسافت پرواقع جگہ جو عراق ہے آنے والوں کیلئے میقات ہے۔

رُ إِلِغ : شاميول كى ميقات بابر يحو فاصله ير ايك مقام كانام-

= (G 10 )

و کن : خانہ کعبہ کے چاروں کونوں میں سے ہر کونہ کور کن کہتے ہیں طواف میں اکلی تر تیب حسب ذیل ہے۔

و كُنِ أَسْوُوْ: خانهُ كعبه كاوه كونه جو حجرِ إسود كے بالكل قريب واقع ہے۔ (جنب مشرقی

> ر کن عِرَاقِی: خانهٔ کعبه کاده کونه جوعراق کی ست واقع ہے۔ ۱

ر كن شَامِي : خانه كعبه كاده كونه جوشام كى ست واقع بـ

(شال مغربی)

رُكْنِ بِمَالِيْ: خانة كعبه كاوه كونه جو يمن كى ست واقع ہے۔

(جنوب مغربی)

ر مل : سعی سے پہلے کے طواف کی پہلی تین چکروں میں پہلوان کی طرح کے مداف کی جھوٹے قدم رکھن قدرے تیزی سے جانا۔ جانا۔

رُمِی : جرات پر کنگریاں پھینک مارنا۔

زُمْزُمُ : مطاف میں مقام امراهیم کی جنوبی جانب چاہ زم زم تھاجو شیر خوار حضرت اسلیل علیہ السلام کے پایس کی حالت میں تڑیتے ہوئے 266 11 De

اردیاں رگڑنے کی جگہ اہل پڑا۔ اب اس چشمہ کو مطاف میں ڈھانک دیا گیاہے اور قریب ممارت میں پاپ اور تلوں کے ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے آج بھی اسکایہ اعجاز ہے کہ لاکھوں حاجی زم زم خوب پیتے ہیں پیپ ہمر کر وطن لے جاتے ہیں پھر بھی یہ کنوال ابھی موقوف نہ ہوا۔ ارشادِ نبوی ہے کہ زم زم جس نیت سے پیک وہی فائدہ ہوگایہ بھی فرمایا کہ زم زم شم سیری کیلئے خوراک اور یماری کیلئے شفا ہے۔ ایک مصری ڈاکٹر کی تحقیقات کی روسے آبِ زم زم میں میشنیشم وسوڈ یم سلفیٹ سوڈ یم کلورائڈ کیاشیم کار یونیٹ پوٹا شیم نائٹریٹ ہائیڈرو جن اور گندھک وغیرہ نمک اور معدنیات ہیں جو طرح طرح کے امراض کودور کرنے میں مفید ہیں۔

رجی : صفااور مروہ بہاڑیوں کے مابین سات بھیرے لگانا۔ صفاتا مروہ ایک بھیراشار ہوگا۔اس طرح مروہ پرسات بھیرے مکمل ہو تگے۔

شُوط : طواف کاایک تھیرا ۔ شوط کی جمع اشواط ہے۔

صفاً : کعبہ کے قریب جنوب میں ایک بہا ڑی جہا سے سعی شروع ہوتی ہے۔

صدقیم: جے کے دوران احکام جج کی قصد آیا مہوا معمولی خلاف ورزی کا کفارہ جو فطرہ کے وزن پر ایر گیہوں ہے۔

CG /4 Di

طَوُافْ : خانهُ كعيه ك كروسات چكريا كجيرے لگانے كو طواف اسكى مختف قشمين ہیں۔

کور د طُوَاف قدوم : ج کی تم إفراد یا قران کی نیت سے مج کر شعد معظمه میں داخل ہونے برمسنون ببلاطواف متمتع وال طواف قدوم نہیں ہے۔

طُواف عُمْرَهُ: عمره كاطواف جوعمره ميں ركن اور فرض ہے۔

طُوُاف زَمَارَت : بيطواف ج مين ركن اور فرض بي جو و

صح صادق سے بارہ ذی الحجہ تک کیا جاسکتا ہے مگر و

کرنا بہتر ہے۔اسکو ''طواف رکن'' یا

"طواف فرض" يا "طواف إفانه " بھي كہتے ہيں۔

طَوَاف وَدُاع : بيت الله عدر خصت بوت وقت كياجا.

جوبرآناقى يرواجب \_اسكوطواف صدريا طواف

کتے ہیں۔

كُواف نفل : آفاقى كليع جسودت جائه نفل يرا صف ي

طواف کرناا فضل ہے۔

عُرُ فَأَتْ : منى سے تقریبا '۱۱' كيوميٹردور ميدان جہاں جج

ہے۔روایت ہے کہ جنت سے جدائی کے بعد حضرت آدم و حوا علیمالسلام اسی میدان میں پھرسے مط

قَارِن : ج كى قتم قِران اداكر في والاحاجى ـ

قران : ج کاوہ طریقہ جس میں عازم ج ' عمرہ اور ج دونوں کا ایک ساتھ احراف : ج کاوہ طریقہ جس میں عازم ج ک عمرہ اور ج کا ای احرام کی حالت میں رہتا ہے اس طرح احرام کی پابندیاں اسکے ج کرنے تک برقرار ہتی

- Ų

قِرْنُ المَنَازِلُ : مجد کی طرف سے آنے والوں کیلئے میقات ۔ (نوٹ: آجکل مجد کا نامبدل کر ریاض کر دیا گیا ہے جو سعودی

حکومت کاصدرمقام ہے)

قَصْ : احرام ن تلنے کیلئے سر کے بال تر شوانا۔

قِیَامْ : لفظی معنی ہیں تھیرنا۔ حرم ' منی ' عرفات ' اور مز دلفہ میں سے کئی جگہ بھی تھیرناوہال کا قیام کہلاتا ہے اسکوو قوف بھی کہتے ہے۔

- *بين* 

كُعْبَ : كَدُمْ مَظْمَهُ مِين واقع الله تعالى كاسب سے بہلے بنایا گیاوہ گرجو چوكونی مكتب كي منتول نے مكتب سے بہلے فرشتول نے

پھر حضرت آدم علیہ السلام اور بعد میں آپ کے بیٹے شیث علیہ السلام نے تغیر کیا پھر حضرت ابراھیم علیہ اللام نے اپنے بیٹے اسمعیل علیدالسلام کے ساتھ اسکی از سرنو تغیرکی۔ دنیا تھر کے مسلمان اس کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔

کُفَارَہ : ج کی بعض غلطیوں کے قصدا یا سہوا واقع ہونے پر شریعت میں مقررہ جرمانہ جو جانور کے ذک یا گندم کے صدقہ کے ذریعہ اواکیاجا تاہے۔

كَالْوُرُهُ: الى دعائين جو آنخضرت عليه ادراصحاب كرام سے منقول بين

مر ور : نيك كام جو مقبول الى مو ـ

ترسیقی : ج تمتع کرنے والا حاجی۔

: معجد حرام اور مكة معظمه كے قبرستان كے مابين جكه جہال دعا مائكنا

مرور کا تھے کے شالی مشرقی گوشہ کے قریب ایک بہاڑی جمال سعی ختم

مَرْ وَلَقَهُ : مَنَىٰ سے عرفات كى طرف تقريبا پانچ كيلو ميٹر پر واقع

میدان جہاں عرفات سے واپسی پر رات بسر کرتے ہیں اور

يبيں كنكرياں بھى چن كى جاتى ہيں۔

مُحْرِمُ :احرام باندها بوار

مُحْرِّرِ: مزولفہ سے ملا ہوا میدان جہاں سے گذرتے وقت دوڑ کر نکلنا

عا ہے۔

رَهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ معجد - مني مين واقع معجد -

مُشْجِدٍ رِنْمْرُ ﴾ : ميدان عرفات مين واقع معجد

م منعی : صفااور مروہ کے مالین سعی کرنے کی جکہ۔

مُسْتَجَابَ : رکن بیانی اور رکنِ اسود کے در میان کعبہ کی جنولی در اور کر اسود کے در میان کعبہ کی جنولی در اور در شخصے دعا پر آمین کہنے کیلئے مقرر

رية بين اسلَّة اسكانام متجاب ركها كيا-

مُشْعِرِ حُرَام : مرولفہ میں واقع ایک بہاڑ کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عرفات سے واپس جو کر تمام رات اس بہاڑ پر

یں وی روسے و اسلام نے علم دیا کہ ایسا کرنا یہودہبات ہے یہاں آکراللہ کاذکر کرناچاہے۔

ور سے ہے۔ محصی : مکه کرمہ اور منی کے در میان ایک وادی کا نام جس میں پھریاں

كثرت سے بيں اسكو ابطح 'بطحا اورحصاء بھى كہتے بيں۔

= (G | ) 33 =

۱۲ بیا ۱۳ بزی الحجه کو مکه معظمه جاتے وقت یہاں محصر نا خواہ ایک ساعت بی کیوں نہ ہو امراعظم کے پاس سنت موکدہ ہے۔ مُطَافَ : کعبة الله کے اطراف طواف کرنے کی خالی جگه۔

ع میں میں میں اللہ کے دروازہ کے مالین دیوار جس سے مالین دیوار جس سے

لیٹ کرد عاما نگنا مسنون ہے۔

چ إفراد كرنے والاحاجى۔

مُقَام إِبْرُ احْثِيم : وہ پھر جس پر کھڑے ہو کر حفزت ابر اھیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس پر آپ کے قدم کا نشان مبارک آج بھی محفوظ ہے۔ طواف کعبہ کے بعد واجب الطّواف دور کعت نماز بہس

نی : مکہ سے پانچ کیلو میٹر پر واقع وادی جال حجاج قیام کر تر ہیں

ہ منتک : لفظی معتی عبادت ہے' نیک کی جع مناسک کے بیس مناسک سے مراد ج کے ارکان یا ج کے دوران مختلف متیرک مقامات کے کام

جیے و قوفِ عرفات 'تیامِ مز دلفہ' رمیِ جمار ' قربانی اور تجامت

غيره-

EG TY DO

میر اب رحمت : حطیم میں کعبہ کے اوپر دیوار سے لگا ہوا پر نالہ جس کے ذریعہ کعبہ کی چھت کا پائی گر تا ہے اور جہال دعا قبول ہوتی ہے۔

میقات : مکہ معظمہ کے چاروں طرف وہ مقررہ مقامات جہال سے مکہ مکر مہ جانے والوں کیلئے باقا عدہ عمرہ یا جے کااحرام باند ھناواجب ہے جو مخص ان حدود کے اندر رہتا ہے وہ 'میقاتی 'کہلا تا ہے۔ مُخص ان حدود کے اندر رہتا ہے وہ 'میقاتی 'کہلا تا ہے۔ مُکلین اُخْصَر کین : معلی میں واقع دو سبز ستون جن کے مابین صفاو مروہ کی سعی کرتے وقت مردول کیلئے دوڑتے ہوئے گزرنا پندیدہ ہے۔ معلی کرنا یہ تعریبا اور کیا ہے۔ موقوف : محصر نایا قیام کرنا۔

مَدِّى : وه جانورجو قرمانی کیلئے وقف ہو۔

الملکم : مکهٔ معظمہ سے جنوب کی طرف دو منزل پر ایک بہاڑ ہے جو سیمن والوں نیز ہندوستان اور پاکتان سے بحری جہاز کے ذریعہ آنے والے عاز مین ج کیلئے میقات ہے۔

## ج کی نضیات 'فر ضیت 'اور اقسام ج کی نضیات 'فر ضیت 'اور اقسام

جج کی تحریف ج عربی لفظ ہے جو قرآن مجید میں جملہ دس جکہ آیا ہے نو جگہ جانے مفتوحہ کے ساتھ جولغت حجازہ اور ایک جگہ جائے مکسورہ کے ساتھ جولفت بجد ہے۔ ج کے لغوی معنی ہیں "کی عظیم الثال چیز کی طرف قصد كرنا"\_ليكن اصطلاح شرع مين حجان مبارك افعال اور مقدس مناسك كي انجام دی کانام ہے جو حانہ کعبہ کے ارادہ کے ساتھ اینے گھرسے سفر کر کے ج کی نیت ہے احرام باندھنے کے بعد مقررہ تواریخ واو قات میں ادا کئے جاتے ہیں اور جن میں طواف کعبداور و قوف عرفات کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ نوث: منماز ' ذكوة ' اور روزه كي طرح حج بهي اسلام كايا نجوال ركن اور ا یک اہم فریضہ ہے جوبدنی ومالی دونوں عباد توں کا مجموعہ ہے۔ نے فرمایا"جس نے ج کیااور فخش کلام نہ کیااور فسق نہ کیا تووہ گنا ہوں ہے یاک ہو کرانیالوٹا جیسے اس دن کہ مال پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔"

(کناری ۔ مسلم ۔ ترمذی ۔ نسائی ۔ ائن ماجہ)

۲) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں ججوعمرہ مختابی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بحثی اوہ ہے ، چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے اور جج مبر ورکا تواب جنت ہی ہے۔

(تر مذی این خزیمه این حبان)

۳) ارشادِ نبوی ہے جو شخص اپنے والدین کی طرف سے انگی وفات کے بعد مج کرے تواسکے لئے جہنم کی آگ سے خلاصی ہے اور والدین کیلئے بوراج ککھاجاتا ہے اور خوداسکے ثواب میں کوئی کی نہیں ہوتی (کنز)

م) حدیث شریف میں ہے جو شخص حج یا عمرہ کیلئے نگلے اور راستہ میں مرجائے تونہ قیامت کی عدالت میں اسکو پیش کیا جائے گااور نہ حساب کتاب ہو گا۔اسکو کہد دیاجائے گاکہ جنت میں داخل ہو جا۔ (ترغیب)

حج كي فرضيت: قرآن باك ي سورة آل عمرا ن كي آيت (٩٤)

وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِنْجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ رالَيْهِ سَبِيُلاً اللهِ (ترجمه =اور لوگول پراس گر (خانهُ كعبه) كاحج فرض ب ، جو وہال تك پننچ كى طاقت ركھتا ہو) كے ذريعه وسريس حج فرض ہوا۔

اسی سال نی کریم علی نے سیدنالو بحر صدیق رض الله سے کو امیر الحج مقرر کرے صحابۂ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ کیا تھا۔ اس دوران سور ہ توبہ کی ابتدائی (۳۰) آیات نازل ہویں جن کا اعلان کرنے حضرت علی رض اللہ منہ معظمہ روانہ فر مایا گیا چنانچہ ا بو بحر صدیق رض اللہ منہ نے لوگوں کو جج کر اباور حضرت علی شیر خدار ض اللہ عد نے سور ہ توبہ کی کیلی چالیس آیات مح کر اباور حضرت علی شیر خدار ض اللہ عد نے سور ہ توبہ کی کیلی چالیس آیات مح احکام حاجیوں کے مجمع عام میں پڑھکر سائیس نے ایک ججری میں حضور نبی کر یم احکام حاجیوں کے مجمع عام میں پڑھکر سائیس نے ہیں۔



کلام الله 'احادیث شریفه اور اجماع سے جج کی فرضیت ثابت ہے۔ صاحبِ استطاعت 'عاقل 'بالغ مسلمان مردوعورت پر عمر بھر میں ایک بار جج کرنافرض ہے۔ جسکی حکمت سیہ کہ جج کا سبب بیت الله ایک ہے للمذامسبب بھی ایک ہوا (در مختار) اسکا مکر کافر ہے۔ استطاعت رکھنے کے باوجود جج کا تارک فاسق ہے۔ (در مختار ۔عالمگیری۔محیط سرخسی)

چنانچہ ارشادِ نبوی ہے"جو بیت الله شریف تک بہنچ سکنے کی زادِراہ اور سواری کامالک ہواور وہ جج نہ کرے تواس پر اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر" (مشکوٰۃ)

) قِران ۲) تمتع ۳) افراد

قران: اس طریقهٔ حج میں میقات پر پہنچ کر احرام باندھتے وقت جے اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے۔ حج قران کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ آقاتی کیلئے قران سب سے افضل ہے۔ البتہ اہلِ حل اور اہل حرم کیلئے قران نہیں ورنہ گنرگار ہو تگے اور دم واجب ہوگا۔

تمتع: اس طریقه جیمیں میقات پر پہنچ کر صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھاجا تاہے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ اداکر لینے کے بعدیہ احرام کھول دیاجاتا ہے اور آٹھویں ذی المجبہ کو جج کی نیت سے پھراحرام باند صحر جج کے تمام ارکان ادا کئے جاتے ہیں۔ جج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ تمتع میں عمرہ کا احرام کھولدیئے کے بعد سے احرام جج باندھنے تک احرام کی پابندیوں سے پچنے کافائدہ خاصل ہو تاہے۔ اسلئے عموماً آفاقی حج تمتع ہی کرتے ہیں اور کتاب ہذامیں ارجح تمتع ہی کی زیادہ تفصیل دی جائیگی۔

افراد: اس طریقه ج میں میقات پر پہنچ کر صرف ج کی نیت ہے احرام باندھاجاتا ہے اور ج کو عمرہ کے ساتھ جع نہیں کیا جاتا ۔ ج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ اہل مکہ یا ہل حل جیسے جدہ میں مقیم مسلمانوں کیلئے صرف جے افراد ہے۔ ان کے لئے قران اور تہتے نہیں۔

نوٹ: جج کے ان تیوں طریقوں کے شرعی احکام تقریبا کیساں ہیں صرف چند باتوں میں فرق ہے مثلاً

نیت اور احرام باند هنا: رقران مین عمره اور ج کیلے ایک ساتھ نیت و احرام ، تمتع کیلے عمره و ج کیلے علی عمره کیلئے ایک علی عمره کیلئے علی عمره کیلئے علی عمره کیلئے نیت واحرام ہے۔
ہیں صرف ج کیلئے نیت واحرام ہے۔

حجامت اور احرام اتارتا : قران میں عمر ہ کے بعد نہ تجامت بنانالور نہ احرام اتار نا افراد میں ج احرام اتار نا ہمتے میں عمر ہ اور حج کے بعد تجامت بنانالور احرام اتار نا افراد میں حج تک نہ تجامت بنانالور نہ احرام اتار نا۔

قربانی : قران اور تمتع میں قربانی واجب ہے مگر افراد میں قربانی مستحب ہے۔

# جے کے شر الط'احکام اور ممنوعات

## مج کے شرائط:۔

مج کے شراکط تین قتم پر ہیں

ا) وجوب جج کے شرا نط

۲) وجوب ادائے مجے کے شرا نظ

٣) صحتِ جج کے شرائط

## حجواجب ہونے کے شرائط:۔

- ا) مسلمان ہونا
- ٢) عا قل ہونا لعنی مجنون پر فرض نہیں
  - ۳) بالغ موناليعنى نابالغ پر فرض نہيں
- آزاد ہونا لینی غلام پیاندی پر فرض نہیں۔
- ۵) جج کا وقت ہونا لیعنی صرف پہلی شوال سے وسویں ذی الحجہ
   تک ج کے افعال ہو کتے ہیں۔
  - ۲) زادِراه کی قدرت یعنی سفر خرچ کامالک ہونا۔
  - کا قدرتِ راحله لیمنی سواری کی استطاعت ہونا۔

CE TO DE

۸) حج کی فرضیت کاعلم ہونا۔

وجوبِ ادائے جے کے شرا کط:۔

استحق بدن کی قدرت تعنی حج ادا کرنے کے قابل اعضاء
 اور توانا کی ہونا۔

۲) امن راه لعنی راسته میں امن ہونا۔

۳) عورت کے ساتھ شوہر یا محرم ہونا خواہ وہ عورت جوال ہوکہ بوڑھی۔

نوٹ: محرم سے مرادوہ مردہ جس سے ہمیشہ کیلئے اس عورت کا نکاح حرام ہے خواہ نسب کی وجہ سے جیسے باپ میٹا بھائی وغیرہ یا دودھ کے رشتہ کی وجہ سے جیسے رضاعی باپ بیٹاوغیرہ یاسرالی رشتہ کی وجہ سے جیسے خسر' شوہر کا دوسری میڈی سے بیٹاوغیرہ۔

م) عورت کا عدت میں نہ ہونا خواہ طلاق کی عدت ہویا وفات کی عدت (عالمگیری)

ج صحیح ہونے کے شرائط:۔

احرام حج جس کے بغیر حج نہیں ہوسکتا۔

۲) مكان خاص ليعنى طواف كيليح مسجد حرام ، وقوف كيليح عرفات و مزولفه ، كنكريال مار نے كيليح منى اور قربانى كيليے حرم ہو گوياجس **EST 199** 

فعل کیلئے جو جگہ مقرر ہے وہ وہیں ہو گاورنہ نہیں۔

۳) نمانِ خاص لیمنی حج کیلیے جو زمانہ مقرر ہے اس سے پہلے افعالِ حج نہیں ہو سکتے مثلا وقونی عرفہ نویں ذی الحجہ کے دوال سے پہلے نہیں یا دسویں کی صبح ہونے کے بعد بھی نہیں اسی طرح طواف زیارت دسویں سے قبل نہیں۔

احرام کے بعد اور وقوف سے قبل جماع نہ ہونا ورنہ حج
 باطل ہو جائیگا۔(عالمگیری)

#### مج کے ارکان

۱) و قونبِ عرفات

۲) طواف زیارت۔ لیکن طواف زیارت سے و قوف عرفات قوی ترہے۔ (نہاری ۔ عالمگیری)

## جج کے فرائض

 ا) فرض وہ ہے جسکے ترک کر دینے سے حج باطل ہو حاتا ہے اور آئندہ سال اسکی قضالازم ہے۔(در مختار)

#### جج کے فرائض تین ہیں۔

احرام باند هناجو باعتبار اہتداء شرطاور باعتبار انتظار کن ہے ۔

٢) وقوف عرفات مكراسكے خاص وقت ميں يعنی وردى الحجه كو زوال آفتاب

(G (- )

کے بعد سے ۱۰رزی الحجہ کی صبح صادق تبک کسی وقت عرفات میں محصر نا 'چاہے وہ ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو۔ میہ جج کار کن بھی ہے۔ ۳) طواف زیارت جو ۱۰رزی الحجہ کی صبح سے ۱۲رزی الحجہ کے غروب

(توٹ: و قوف عرفات اور طواف زیارت یہ دونوں جج کے رکن ہیں لیکن و قوف عرفات طواف سے زیادہ قوی ہے اسلئے کہ و قوف عرفات

کے پہلے جماع سے حج فاسد ہو جاتا ہے اور طواف زیارت کے پہلے جماع سے حج فاسد نہیں ہوتا۔)

#### حج کے واجبات

جج میں واجب وہ ہے جسکے ترک کرنے سے جیاطل نہیں ہو تابعہ دم دینا (جانور ذک کرنا) لازم آتا ہے۔ گویا یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ جس فعل کے ترک کرنے سے دم دیناواجب ہودہ فل واجب جج ہے (در مختار)

مج کے واجبات حسب ذیل ہیں

- صفااور مروہ کے در میان سعی کرنا
  - ۲) سعی کا صفایے آغاذ کرنا
  - ٣) بلاعذر سعى مين بياده چلنا
    - ۷) مزدلفه میں تھیرنا



- ۵) مغرب وعشاء کی نماز میں مز دلفہ پہنچنے تک تاخیر کرنا۔
  - ۲) جمرات ثلثه پر کنگریال مارنا
- 2) مکان و زمان خاص ( یعنی حرم کے اند ر' ایام قر بانی شے محامت ( حلق ماقص ) کرنا
  - ٨) قارن مامتع كا قرباني كرنا
  - قربانی کے دن رمی قربانی اور حلق میں ترتیب ہوتا
    - ١٠) حجر اسود سے طواف کا شروع ہونا
    - ۱۱) طواف کواین داهنی طرف سے شروع کرنا
      - ١٢) بلاعذر طواف مين بياده چلنا
- ۱۳) طواف میں نجاست حکمی ( یعنی حدث اکبر اور حدث اصغر
  - سے پاک ہونا لینی جنامت سے پاک ہونااور باوضو ہونا۔
    - ۱۴) طواف میں ستر عورت کا ہونا۔
      - ۱۵) طواف میں حطیم کوشامل کرنا۔
  - ایراطواف کرنالعنی طواف کے جارچکر کے ساتھ اور تین چکر ملانا۔
    - ۱۷) ہر طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھنا۔
    - 1۸) آفاقی کیلے طواف دراع کرنا (حاکضہ کے سوا)۔

ج کی سنتیں حضور نبی کریم علیہ اور خلفائے راشدین کاوہ مبارک فعل علیہ علیہ علیہ علیہ میں سنت قرار دیا گیاہے اسس کا حکم یہ ہے کر سنت

قصدار ک کرنار ااور قابلِ ملامت ہے۔ ج میں سنت پر عمل کرنے سے ثواب

ملتاہے مگران کے ترک کرنے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔

هج کی سنتیں حسب ذیل ہیں

ا) کیٹرول 'بدن اور مکان طواف کا نجاست حقیقی سے پاک ہونا۔

 ۲) دی جار محیا اور طواف میں ترتیب کا ہونا۔ اگر ری و علق کے پہلے طواف کیا تو سنت ترک کرنے کی وجہ

کراہت تنزیبی ہوگی۔

٣) طواف زيارت مين رمل كرنا

سعی میں میلین اخصرین کے مابین جلدی جلدی چلنا۔

۵) قربانی کی را توں میں منی میں رہنا۔

٢) عرفد كے دن طلوع آفتاب كے بعد منى سے عرفات كوجانا

2) مزدلفدے منی کی طرف طلوع آفتاب کے پہلے روانہ ہونا

۸) مز دلفه میں رات کور ہنا۔

۹) جمرات ثلثه کی رمی میں ترتیب کا ہونا ۔

(فتحالقدریہ عالمگیری بر الرائق)

## ج کے آداب اور متحبات

ا) نماز 'روزہ ' ذکوہ وغیرہ عباد تول میں قصور ہوا ہو تو قضا کر لیں اور اینے گناہوں سے نہایت شرمندہ ہو کر مصم ارادہ کریں کہ پھر ان گناہوں کا اعادہ نہ کیا جائیگا ۔ (عالمگیری ۔ نبرالفائق ۔ بحرالرائق)

۲) شرائطِ توبہ کی مراعات کے ساتھ توبہ کریں یعنی جنگی حق تلفی کی ہوان سے اور دشمن سے معاف کرالیں۔

(در مختار ، نبر الفائق عالمگيري فتح القدير)

۳) ۔ اگر کسی کا قرض دینا ہو تو قرض ادا کردیں ۔ سمی کی امانت پاس ہو توادا کردیں۔ (عالمگیری۔ طعیر پیہ۔زاد)

۲) والدین 'اجداد اور شوہر جنگی اطاعت و نفقہ واجب ہے انکو راضی کریں۔ قرض خواہ جبکا قرض اسوقت نہ دے سکیں اس سے بھی اجازت لیں۔ (طحطاوی۔ زاد)

۵) والدين اجداد اورالل وعيال كاخرج ديديس (عالمكيري ينابع)

۲) وصيت لکھدينا۔ (زاد)

اس سفر میں نیت خالص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ کی اطاعت کیلئے ہو لیعنی ریا ' سمعہ' فخر و مباہات اور سیر و تفریخ مقصود نہ ہو۔ (عالمگیری۔ فخ القدیر)

۸) حلال نفقه کی طلب میں بے انتہا کو شش کریں۔ (نسر الفائق۔ فتح القدیر) کیونکہ حرام نفقہ سے حج قبول ہونے کی امید نہیں۔

۹) اس سفر میں رفیق صالح کو مصاحب بنانا ضروری ہے کہ

(G, 77) 23

غفلت کے وقت ہوشیار کردے اور بے صبری کی حالت میں صبر کی تعلیم کرے اور عاجز ہو تووہ مدد کرے۔

(عالمگيري \_ فتحالقدري \_ نهرالفائق)

۱۰) اس سفر سے سجارت مقصود نہ ہو تو بہتر ہے۔ اصلی مقصد حج بیت اللہ و زیارت روض نہ نبوی علیہ ہو۔ البتہ سجارت بطور ذیلی مقصد ہو تو مضا كقد نبيں ۔ (عالمگيری۔)

اا) استخارہ کریں ۔اصل حج کرنے بانہ کرنے کیلئے استخارہ نہ کریں
کیونکہ واجب اور ' کروہ میں استخارہ بے موقع ہے۔ ہاں اس
نیت سے استخارہ کرنا کہ اس حالت میں یاکس قت میر اسفر کرنا بہتر
ہے یافلال هخص کور فیق سفر بنانا بہتر ہے یا نہیں۔

(عالمگیری ـ در مختار)

استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نقل نماز پڑھیں اسطرح کہ پہلی رکعت میں سور ۂ فاتحہ کے بعد سور ہُ کافرون اور دوسری رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے بعد سور ہُ اخلاص پڑھیں ۔ نمازے فارغ ہو کر حمد وصلوۃ کے بعد بید دعایڑھیں جواحادیث شریفہ میں مروی ہے۔

ٱللَّهُمُّ إِنَّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْتَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُو لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّمُ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُو لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّمُ الْعَيْرُ اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ الْعَلَمُ أَنْ (ذَهَابِنَ إِلَى الْحَجِّ فِي هَذَا الْعُيُوْبِ اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ الْعَلَمُ أَنْ (ذَهَابِنَ إِلَى الْحَجِّ فِي هَذَا

الْحَالِ) خَيْرٌ لِيُ رِفِي لِيُنِينِ وَ كُنْيَاىَ وَ مَعَالِشِي وَ عَاقِبَةِ أَثِرِيْ آوْ عَاجِلِ آمْرِي وَ الجِلِهِ فَاقْدِرْهُ لِي وَ يَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ ٱللَّهُمَّ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ (ذَهَابِي إِلَى الْحَجِّ فِي هَذَا الْحَالِ) شَرٌّ لِيْ فِي رِيْنِيْ وَ دُنْيَاىَ وَ مَعَاشِمُ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْعَاجِلِ آمْرِيْ وَاجِلِهِ فَاصُرِفَهُ عَرِّنَىٰ وَاصْرِفَنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِيْ الْغَيْرُ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِني به ـ

(ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے علم کے ذرایعہ تجھ سے پہر ی طلب کر تاہوں اور تیری قدرت کے ذرایعہ قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے عظیم فضل و انعام کا تجھے سے سوال کرتا ہوں اسلئے کہ تو تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت خبیں رکھتا اور تو جانتا **جو م**یں خبیں جانتا اور تو ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب التجيى طرح جاننے والا ہے۔اے اللہ! اگر تجھے معلوم ہے کہ اس حال میں میر ا مج کو جانامیرے دین میری دنیا میری معاش ، میرے انجام اور میری دنیوی واخروی ندگی کے اعتبارے میرے حق میں بہتر ہو تو تواس کام کو میرے لئے مقدر فرمادے اور آسان کر دے مجر اس میں میرے لئے برکت بھی عطا فرمادے اے اللہ! اور اگر تجھے معلوم ہے کہ اس حال میں میرا جج کو جانا میرے دین ' میری دنیا میری معاش 'میرے انجام اور میری دنیوی وانروی زندگی کے اعتبارے میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو تو اس کام کو مجھ ہے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور جہاں بھی میرے لئے بہتری ہواسکو مجھے نصیب فرمادے اور بھر مجھے اس سے راضی کر دے۔

اس دعا کے بعد تین مرتبہ یوں کے اللّٰهِم کَفِرْ لِیْ وَاهْتَرْلِیْ ۔ پھر دیکھیں کہ اللّٰهِم کُفِرْ لِیْ وَاهْتَرْلِیْ ۔ پھر دیکھیں کہ اپنے ول میں کیا خیال پیدا ہو تاہے۔ بھر عال جو صورت بھی ہو انشاء اللّٰہ وہی اپنے حق میں بہتر ہے ۔ (رد مخار)

۱۲) سفر سے پہلے حج و عمرہ کے احکام معلوم کرلیں۔ عالم دین فقد کے ضروری کتب ساتھ رکھ لیں۔ عام لوگ کی عالم دین کے ساتھ رہیں۔ اگریہ ممکن نہ جو تو کم از کم بیدر سالہ ساتھ رکھ لیں۔

۱۳) سب عزیز و اقارب اور دوست احباب سے رخصت ہونا متحب ہے تاکہ وہ دعائے خیر کریں۔ ان سے اپنے قصور معاف کرائیں اور دعا کی ان سے در خواست کریں۔

(عالمگیری۔فتح القدیر ۔ورمختار)

۱۳) رخصت كرت وقت مقيم يعنى رخصت كرن والايد وعاكر \_ اَشْ تَوْدَعُ اللهُ دَيْدَكَ وَامَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ غَفَرَ ذَنْبِكَ وَيَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُما كُنْتَ وَزَوَّدُكَ اللهُ التَّقُوٰى فِيْ مَ حِفْظِ اللهِ وَكَنْفِهِ

ترجمہ: میں تیرے دین کو' تیری امانت کو اور تیرے عمل کے انجاموں کو اللہ کے سپر دکرتا ہول کہ وہ تیرے گناہ بخش دے اور جہال بھی تو رہے خیر وہرکت تیرے لئے آسان فرمادے اور پر ہیزگاری کو اللہ تیر ا توشعہ سفر

CG 14 DB

بنادے۔اللہ کی حفاظت اور امانت میں۔

ترجمہ: میں بھی تہیں آللہ کے سپر دکر تا ہوں جس کے سپر دکی ہوی اما نتیں نامر او نہیں ہوتیں۔

انشاء الله تعالیٰ مسافر خود بھی صحیح سالم واپس آئیگا نیز جن اصحاب کو ر خصت کیا ہے وہ بھی تاوالیسی بفضلہ تعالیٰ صحیح وسالم رہیئے۔

۱۵) سفر کیلئے نگلتے وقت کچھ خیرات کریں۔سات مسکینوں کو کچھ خیرات

كرنامتحب يكونكه صدقه دافع بلاب (درمخلر)

۱۲) گھر اور وطن ہے روا تگی کے وقت خوش وخرم نکلیں۔

(عالمگیری ـ ینایع)

١١) ميشه باطهارت ربين (در مختار ينابع)

۱۸) راسته میں تقویٰ اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کاذ کر کریں۔ ا

(عالمگیری بنایع)

ابان کو غیبت تُرش گوئی اور گالی گلوج سے بچائیں۔

۲۰) لوگوں کی بد اخلاقی اور غصہ کو سہہ کر صبر و تخل اور حکم ہے بر دباری کامظاہرہ کریں۔

۲۱) سفر کی دعائیں یاد کرلیں یا کھے لیں تا کہ ایکے مواقع پر پڑھ سکیں۔

۲۲) سنر کیلئے در کار ضروری کم ہے کم سامان ساتھ رتھیں تاکہ سفر آسان ہو مثلا آئینہ سرمہ مع سلائی۔ مسواک ۔ کنگھی۔ صابن ۔ منجن ۔ شبیع ۔ کمر کابیك برائے یاسپورٹ و رقم(ہمیانی) ساتھ رکھنا سنت ہے۔ دیا سلائی ۔ سوئی تاگا ۔ قینی ۔ چھری۔ چاقو ۔عصا ۔ اوروضو کالوٹامع مگ ساتھ رکھنامتحب ہے ۔ ۲۳) ضروریات سفر میں بیننے کے کیڑے کم از کم چار جوڑ ملحاظ موسم۔روئی كاليك چھوٹاسا گدا \_ جادر \_ كمل ياشال \_ چھوٹا تكبير \_ چٹائی \_ احرام کے تہیند اور جاور بیان ۔ توال ۔ لنگی ۔ رومال ۔ عطر \_ ٹارچ \_ وستر خوان چندر کابیاں \_ پالیاں یہجے \_ واثربائل اورسامان محفوظ ركف كيلية مضبوط قفل والاسوث كيس يا صندوق۔ چھوٹا ہنڈ ہیگ۔ ۲۲) کھانے کے سامان میں آجار۔ چٹنی ۔ شکر ۔ ممک ۔ سرکہ ۔ کی ۔ خشک یسے ہوے مصالحے وغیرہ کار کھنابھی مفید ہو تاہے۔ ۲۵) تھوڑی سی عام دوائیں مثلا گل بھنشہ ' گاؤزبان ' معظمی

ھوڑی می عام ووا میں مثلاً کئی بھٹھ کاوربان کا گونبان میں کام آپیکگا ای طرح گاؤزبان ملیٹھی عناب بخار اور زکام کھانسی میں کام آپیکگا ای طرح اسبغول کا بھوسا پیچش میں اور آلو بخار ہ نمک سلیمانی یا کوئی چورن بد بہضمی میں کام ویتگے۔ زندہ طلسمات یا ایسا ہی کوئی بام نیز ہمدرو مرہم کا رکھنا بھی مفید ہوگا۔ یا چھر ڈاکٹرو تحکیم نے جن دواؤں مرہم کا رکھنا بھی مفید ہوگا۔ یا چھر ڈاکٹرو تحکیم نے جن دواؤں

CG (1) Di

کور کھنے کا طبتی مشورہ دیاہے ضرور ساتھ رکھ لیں۔

۲۷) سوٹ کیس بیٹڈ بیگ وغیرہ سامان پر ابنا نام مع پنة ضرور تحریر کر دیں۔اورانی ہر شئے پر کچھ نشان شناخت بھی ڈالدیں تا کہ دوسروں کی اشیاء کے ساتھ پھچانے میں آسانی ہو۔

۲۷) این ساتھ حاجت سے کچھ زیادہ مال و روپیہ رکھیں تاکہ این رفتوں اور ضعفوں کی مدد اور فقراء و ساکین پر صدقہ و خیرات کرنے نیز اپنے پر خصوصا کشائش اور فراغت سے خرج کرنے کیلئے کافی و وانی ہو۔ (طحطا وی)

## ج کے ممنوعات

حج کے دوران ممنوعات بلحاظ حالت دو قتم پر ہیں۔

ا) وہ ممنوعات جنکا تعلق انسان کی اپنی ذات ہے ہے جیسے احرام کی حالت میں حسب ذیل امور منع ہیں :

خوشبولگانا بناخن کا ثناب بال دور کرناب جول بارنا یادور کرنا - مرد کو سلا جوا کیرا پسنا- مرد کو سر اور چره اور عورت کوچره دُهانگنا- جماع کرنا-

٢) وه ممنوعات جنكا تعلق انسان كى اپنى ذات كے سواغير سے ہو جيسے



حدود حرم میں حسب ذیل امور منع ہیں 'خواہ احرام کی حالت میں ہول بانہ ہول۔ حل وحرم کی زیبن میں شکار کرنا۔ حرم کی زمین کا در شت (یا گھاس) کا ثنا۔ (عالمگیری۔ قاضحتان ۔جامع صغیر ۔ نہایی)

26G AI 20

ج تنع

کا پہلا حصہ

عمره

احرام ' طواف ' سعى ' حجامت



## ججتمتع كاتر تثيب واربيان

عام طور سے آفاتی اکثر جج تمتع ہی کرتے ہیں کیو نکہ اس طریقہ کج
میں یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ عمرہ اور جج دونوں علیحدہ علیحدہ احرام کے
ساتھ ادا کئے جاتے ہیں اورونوں کے در میان وقفہ میں احرام کی پاہمہ یاں باتی
میں رہیں۔ اہذا جج تمتع کرنے والا حاجی اپنے وطن سے روائل پر احرام ک
ساتھ میقات سے گزر تاہے پہلے عمرہ اداکر کے احرام اتاردیتا ہے جسکے بعد مکہ
معظمہ ہی میں قیام کر تاہے۔ پھر ۸رذی الحجہ کو جح کا احرام پہن کر جج کی جمیل
کر تا ہے۔ ذیل میں پہلے عمرہ اور پھر جج کے ارکان و مناسک کی تر تیب و ار

### 0 /2

قرآن عليم مين عمره كالفظ دو مرتبه آيا ہے جو سوره بقره كى آيت (١٩٢) بى ميں واقع ہے۔اس آيت شريفه كى ابتد الن الفاظ سے فرمائى گئ : وَ اَتِمُوا الْدَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِللَّهِ (ترجمہ: اور حج وعمرہ الله كيلے پوراكرو) پھراى آيت شريفه ميں کھ آگے يوں ارشادربانى ہے (ST 23

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي (ترجمه: توجوعمره كافج كے ساتھ فائده اٹھاناچاہے تو جواسے میسر ہو قربانی دے)

عمرہ کالفظ عمر سے بنا جمعنی ذندگی۔ چونکہ یہ عبادت جج کے ایام کے سوا عمر بھر میں کی وقت بھی کی جاستی ہے اسلئے سکو عمرہ کہا جاتا ہے (اشرف التفاسیر) یا عمرہ مشتق ہے اعتمار سے جمعنی آباد مکان کی طرف جانا (طحطاوی) بیت اللہ اس عبادت کی بدولت ہر وقت آباد رہتا ہے لہذا اسکی طرف جانے کو عمرہ کہاجاتا ہے (اشرف التفاسیر)

فصیح زبان عربی میں عمرہ کے معنی مطلق زیارت یا کی آباد مکان کا ارادہ کرنا بھی ہے۔ لیکن شرعی اصطلاح میں میقات یا حل ہے احرام باندھ حر بیت اللہ کا طواف اور صفاو مروہ کی سعی کرنے کانام عمرہ ہے جسے احادیث شریفہ میں جے اصغریعتی چھوٹا جج بھی فرمایا گیا ہے۔ تمام عمر میں کم از کم ایک بار عمرہ اوا کرناسنت موکدہ ہے۔ لیکن وزی الحجہ سے سافردی الحجہ تک ان یا چے ایام میں عمرہ کرناسنت موکدہ ہے۔ لیکن وزی الحجہ سے سافردی الحجہ تک ان یا چے ایام میں عمرہ کرنا منع ہے۔

ایام مضیّه یعنی یوم العرفه همر ذی المجه اور اسکے بعد چار دن یعن ۱۰مر تا ۱۳ مر دی المجه اور اسکے بعد چار دن یعن ۱۰مر تا ۱۳ مر دی المجه بین عمره کرنا میاز اور دمضان شریف بین عمره کرنا مستحب ہے (ور مختار) رمضان المبارک کے ایک عمره کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے بلعہ ایک روایت کے

OG OF DO

مطابق حضور اکرم علی ہے نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو گویا اس في مير عاته ج كيا ( ظارى - مسلم ) عمرہ کے دوفرائفن ہیں ا) احرام مغ نیت عمرہ و تلبیہ

۲) طواف کعبه

اسی طرح عمرہ کے واجبات بھی دو ہیں

طواف کے بعد صفاومروہ کے در میان سعی اسطرح کہ صفا

ہے سعی کا آغاز اور مروہ پر اختتام ہو

حجامت (حِلقِ ياقفر)

ذیل میں عمرہ کے جملہ مرحلوں کی تفصیل کے بعد دیگرے ترتیب واربیان کی جاتی ہے جس میں سب سے پہلے احرام کواہمیت حاصل ہے۔

احرام کے لغوی معنی ہیں این اوپر کی چیز کو حرام کر لینا۔ حاجی جب میقات سے حج کی نیت کر کے تلبیہ بڑھ لیتا ہے تو عار ضی طور پر چند حلال و مباح (جائز ) چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔اسلئے اس عارضی حالت کو احرام کہتے ہیں۔ عرف عام میں ان دو چادروں کو بھی احرام کہا جاتا ہے جن کو مر د حاجی احرام کی حالت میں نینتے ہیں۔

میقات ۱) میقات اس جگه کو کہتے ہیں جہال سے مکه مرمه جانے لوگول کیلئے احرام کاباند هناشر عی طور پر ضروری ہے۔

7) مدینہ منورہ 'عراق 'شام و مقر ' عجد اور اہل یمن و بر مغیر ہندوپاک کی طرف سے آنے والوں کیلئے یہ میقات علی التر تیب ذوالحلیفہ (ریع علی) ' ذات عرق ' جمفہ (رابغ) ' قرن اور بللم ہے۔ چونکہ ہندوستان سے جانے والے حاجی آجکل صرف ہوائی جہاز کے ذریعہ سفر کرتے ہیں اسلئے ہوائی سفر کے دوران میقات کی جگہ اور وقت پرواز کا جانناد شوار ہے اہذا عمرہ کا احرام ہوتت روائگ گھر پر یا پھر طیر ان گاہ پر باندہ سکتے ہیں لیکن ہر حال میں احرام کے ساتھ میقات پر سے گزر ناواجب ہے۔ میقات کے باہر سے آنے میں احرام کے ساتھ میقات بر سے گزر ناواجب ہے۔ میقات کے باہر سے آنے والے کوآفاتی اور میقات وحرم کے در میانی علاقہ کو حل کہتے ہیں۔

۳) میقات یاز مین حل میں رہنے والے جیسے کہ ساکنان جدہ خواہ وطنی ہوں کہ غیر وطنی ان کی اپنی تمام زمین میقات ہے۔ایسے لوگ عمرہ یا ج کی نیت سے مکمہ معظمہ آئیں تواحرام باند ھناان پر واجب ہے لیکن عمرہ یا ج کاارادہ نہ ہو آجو ایسے لوگ احرام کے بغیر بھی مکہ معظمہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔

۳) اہل حرم کی میقات جج کیلئے حرم اور عمرہ کے لئے حدودِ حرم سے باہر حل میں کسی مقام مثلا تعظیم یاجر اند ہے جہاں احرام باند ھنا ہوگا۔ اگر آفاقی مکمہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کے بعد حلال ہو گیا تواسکی میقات بھی حرم والوں کی میقات جیسی ہی ہے۔



# میقات اور حرم مکرے صور

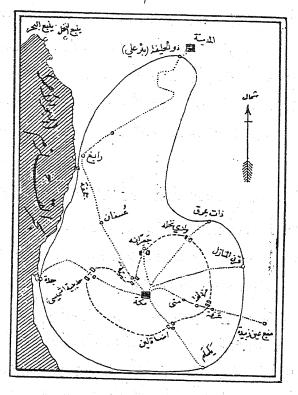

| مة ات احرام كح عدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ماررر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 |
| and the second of the second o |   |

• .....عاز مین کعبید کی آمای کے داست

مر دول کا احرام: دوعد د چادری یا توال (سفید اور نظ افضل اور سوتی قابل ترجیم ہیں) بغیر سلے ہوے ہوں۔ جن میں سے ہر ایک کم از کم ڈھائی گز طول اور سواگز عرض یا حسب ضرورت ہو۔ ان میں سے ایک چادر تبند کے طوق پر اور دوسری کندھوں سے نیچی اوڑھی جاتی ہے۔ اگر ممکن ہوتو ان دو چادروں کے دوجوڑ (Set) رکھ لیں تاکہ ایک جوڑ کے پاک صاف کرنے کی ضرورت پیش آجائے توان کے دھلنے اور خشک ہونے تک فاضل جوڑ ااستعال موسکے۔

عور تول کا احرام: عور تول کا احرام ایک سلے ہوے کپڑے ہی ہیں خواہ وہ رکلین ہوں۔البتہ چو کلہ عور تول کو سر کے بال ڈھا نکنا واجب ہے اسلتے احرام کی حالت میں عور تول کو چاہئے کہ اپنے سر پر ایک چھوٹا سا رو مال (Scarf) باندھ لیس تاکہ سر کے بالوں کی حفاظت بھی ہو جائے 'اور کسی وجہ سے بال ٹوٹے بھی نہ پائیں۔وضو کے وقت رومال کو کھول کر سر کے بالوں بر مسمح کرنا چاہئے ورنہ وضو نہ ہوگا۔ اجرام کی حالت میں مردوں کی طرح عور تول کیلئے سے ورنہ وضو نہ ہوگا۔ اجرام کی حالت میں مردوں کی طرح عور تول کیلئے مرف چرہ پر پر ٹرانہ لگنے کی شرطے ہداکس نا محرم کے آگے بے پر وگی سے بچے کیلئے پیشانی پر چھے جیسی کوئی چیز باندھ کر اس پر نقاب اسطرح پردگی سے بچے کیلئے پیشانی پر چھے جیسی کوئی چیز باندھ کر اس پر نقاب اسطرح ڈالیس کہ وہ چبرے کے کسی حصہ کونہ لگنے یا ۔

G AN DE

## مَر دول اور عور تول کے احرام میں فرق:

- ا) مُردول کے احرام کیلئے ایک تہیند کاباند ھنااور ایک چادر کا اوڑ ھنا ضروری ہے۔ عور توں کیلئے اسطرح تہیند اور چادر اوڑ ھنے کا تھم نہیں۔
- ۲) مَردول کے لئے سر کو کھلار کھنا ضروری ہے گر عور تول کیلئے سر ڈھانکنا جائز بلحہ غیر محرم کے سامنے اور نماز میں تو فرض ہے۔ اس لئے عور توں کو سریر کپڑے کی تھری بھی رکھنا جائز ہے۔
- سر دول کیلئے سلے ہوے کیڑے وستانے یا موزے پہننا منع ہے جبکہ عور تول کیلئے سلے ہوے کیٹرے ، دستانے اور موزے پہننا جا تزہے۔

احرام با تد صفے كا طريقة : احرام باند صفح ہے پہلے متحب ہے كہ جامت ہوائيں ناخن تراش ليں ' بغل اور زير ناف كے بال دور كريں (جر الرائق) اسكے بعد مسواك كريں اور غسل كريں۔ عور تيں بھی غسل كريں خواہ حيش يانفاس كى حالت ميں ہول (جر الرائق بدايہ) اگر غسل نہ ہوسكے تو صرف وضو كريں ليكن غسل افضل ہے (بدايہ)۔ جج ميں تو احرام كا غسل متحب و مسنون ہے (اتحاف) مرد سلے ہوئے گیڑے اور موزے نہ بہنیں۔ بلحہ احرام كا تبہند باندھ ليں اور سفيد چادربدن پر ڈال ليں۔ اسكے بعد بدن اور بلحہ احرام كا تبہند باندھ ليں اور سفيد چادربدن پر ڈال ليں۔ اسكے بعد بدن اور كير وائے دھبہ نہ لينے ہائے۔

6 09 D

نیت : پھر سر ڈھانک کر احرام کی نیت سے غیر کروہ وقت میں دور کعت نفل نماز اسطرح اواکریں کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔اگر وقت کروہ ہے تو فرض نمازی کافی ہے (عالمگیری۔ بحر الرائق) لیکن عور تیں ایام میں ہوں تو نمازنہ پڑھیں۔ مرد سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ پیٹھے ہوئے سرسے چادر ہٹالیں اور دل سے نیت کریں جرکا زبان سے یوں اظہار کریں ۔

اللَّهُمُّ الِنِّيُ أُرِيدُ الْعَمْرَةُ فَيسِّرَهَا لِيْ وَ تَقْبَلُهَا مِنِّيْ اللَّهُمُّ الْنِيْ أُرِيدُ الْعَمْرَةُ فَيسِّرَهَا لِيْ وَ تَقْبَلُهَا مِنِيْ

ترجہ: اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں تو اسکو میرے لئے آسان کردے اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔

نوف: (۱) احرام کیلئے نیت شرط ہے (محط - سر حسی - عالمگیری)

اور زبان سے کہنا مستحب ہے۔ (غایة) چونکہ ول کے

ارادہ ہی کو نیت کہتے ہیں جسکے بعد کی نے اگر زبان سے

ہمے نہ کہاتب بھی نیت پوری ہوجائے گی۔

۲) اگر جِ افراد کا حرام ہو تو اوپر کی نیت کے الفاظ میں " العمرة"
 کی جگه "الکہ ج" اور "ها" کی جگه " ہُ" ہیں۔

س) اگر جج قران کا حرام ہو تواو پر کے الفاط میں "الْعُمْرَةَ" کے بعد و الْکَجَّ ' کا اضافہ کریں اور "هَا "کی عِکمہ "هُمُّاً" بہیں۔ م) ججید ل کرنے والے 'العمرة' کے بعد عن فلال یعنی جنکی طرف ے ج كرربائ نام ليس اور منى ، كى جكد رود كيس-

تلبیم: نیت کے بعد زبان سے مرد آواز کے ساتھ اور عور تیں آہتہ تلبیہ

(لیک) کمیں جواحرام کارکن ہے اور جسکاایک بارکہنا شرطاور تین بار تحرار کرنا

سنت ہے اور اسکار کی کر نامر ائی ہے۔ (عالمگیری ۔ محیط - سرخسی)

لَتَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ البَّيْكَ الْشَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَكَ وَالْمُلُكَ الاَشْرِيكَ لَكَ اللَّهُ الْمُلُكَ الكَشرِيكَ لَكَ اللَّهُ المُلْكَ اللَّهُ المُنْفَاقَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُواللَّهُ الل

(ترجمه: میں حاضر ہوں ' یااللہ میں حاضر ہوں 'تیر اکوئی بھی شریک نہیں '

میں حاضر ہوں ' بیشک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لئے ہیں اور

مل بھی تیراہی ہے۔ تیراکوئی شریک نہیں ہے۔)

پھر پہت آواز سے درود شریف پر میں (فتح القدیر - عالمگیری) لینی اللّهم

صَلِ عَلَى سَيِدَنِا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلَ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ (احياء العلوم) اورجود عاجا بي كري كيونكه احرام كي بعد وعامقبول بوتى ہے-

چنانچه ما توره و عااسطرح مذ کور ہے۔

اللَّهُ مَّ إِنِّيْ اَسْتَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةُ وَ اَعْوُدْبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ النَّارِ (رَجْمَهُ: يَالله! مِن بِيعَك جُمِع مِن عَرى رضااور جنت مانگنامون اور تير عضب و تيرى بناه لينامون)

نوف : احرام میں تلبیہ کہناالیابی ہے جیساکہ نماز میں تکبیر کہنا۔اسلئے احرام

کے دور ان ہر نے حالات پیش آنے پر تلبید کی کشرت مستحب ہے۔ خصوصاً جبکہ کھڑارہے یا بیٹھ 'رات آئے یادن نگئے۔ آخر شب میں اور سحر کے وقت۔ چلتے پھرتے ۔ جب نیندسے بیدار ہو۔ سوار ہونے پر یا سواری سے اتر تے وقت ۔ او نچی جگہ پر چڑھے یا وہاں سے اتر کر نیچ آتے وقت 'ہر فرض و نقل نماز کے بعد ۔ کی سوار سے ملاقات کے وقت۔ کسی بات پر تعجب کے وقت ۔ قافلہ نظر آئے یار فیقوں سے ملاقات کے وقت۔ (اتحاف ۔ عالمگیری ۔ محیط ۔ تبکین ۔ قاضحال ۔ محاوی ۔ فتح القدیر)

عمرہ کے احرام میں طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کے بوسہ کے بعد تلبیہ کہناہد کردیں (زاد)

احرام کے محرمات: احرام میں حسب دیل باتیں حرام ہیں۔

وہ گناہ جو بھیشہ حرام تھے اب احرام میں اور سخت حرام ہیں۔ ایکے علاوہ عورت کے ساتھ جماع کرنا ۔ نیز شہوت کے ساتھ اسے گلے لگانا '
بوسہ وینا یا چھونا ۔ گائی گلوج وغیرہ فخش کلای کرنا۔ کی سے دنیاوی معاملہ میں لڑائی جھڑا اور فساد کرنا۔ کسی کا سر مونڈنا ' اپنایا دوسروں کا ناخن تراشنا یا دوسروں سے اپناناخن ترشوانا۔ سر تایا کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا۔ مرد کیلئے سر یا منہ کو کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھائنا۔ کپڑے کی گھری سر پر مکنا۔ کسی فتم کے سلے ہوئے کپڑے وغیرہ سے ڈھائنا۔ کپڑے کی گھری سر پر مکنا۔ کسی فتم کے سلے ہوئے کپڑے یا ہاتھ پیر کے موزے پہننا۔ سر پر محمامہ باندھانا۔ خالص خوشبو جسے زعفر اان ' مشک ' جاوتری ' الا پیجی ' لونگ ' باندھانا۔ خالص خوشبو جسے زعفر اان ' مشک ' جاوتری ' الا پیجی ' لونگ '

ZEG TY DO

وارچینی اور سونٹھ (زعیمیل) وغیرہ کھانا۔ عطر سینٹ یاخو شبودار تیل اگانا۔ جول مارنا یا پھیمنا ۔ ایساجو تا پہننا جس سے پاؤل کی در میانی اہمری ہوی ہڈی چھپ جائے۔ یہ سب با تیں حالت احرام میں حرام ہیں۔ جنگل کا شکار کرنایا کی شکاری کی مدد کرنا۔ جنگلی جانور کے انڈے توڑنا یا پُرادر بازوا کھیڑنا۔ اس جانور کا گوشت یا نڈے پکانا مھوننا کھانا بلعہ خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے۔

احرام میں کروہ ہیں۔ کاس حسب ذیل باتیں کروہ ہیں۔ کاس کرنا ۔اسطرح کھانا کہ بال ٹوٹے یاجوں گرنے کا اندیشہ ہو ۔ بدن ہے میل کچیل دور کرنا۔ خو شبود دار ٹو تھ پیسٹ باٹو تھ پاوڈر دانتوں کی صفائی کیلئے استعال کرنا۔ خو شبوسو گھنا خواہ لیموں 'پودینا وغیرہ یادیگر پھل پتہ ہی کیوں نہ ہو۔ خو شبود ارمیوہ کھانا۔ کعبہ کا غلاف مبارک چرہ یاسر سے لگانا۔ ناک وغیرہ چرہ کا کوئی صد کیڑے سے چھپانا۔ تکیہ پر چرہ ورکھ کر اوندھالیٹنا ۔ رفوکیا ہوایا پوند کوئی صد کیڑے سے چھپانا۔ تکیہ پر چرہ ورکھ کر اوندھالیٹنا ۔ رفوکیا ہوایا پوند کا ہواکیڈ اپنیننا ۔ گلیاباذو پر تعویذ باندھنایا گرہ دینا یہ سباتیں دوسرے سرے سے ملاکر الین سوئی یاکانے سے باندھنایا گرہ دینا یہ سباتیں احرام میں کروہ ہیں۔

احرام کے مباحات: احرام میں حسب ذیل باتیں مباح لینی جائز ہیں۔ جسم سے میل چھڑائے بغیر عسل کرنا۔ کپڑے دھوناجو جو الاست کیلئے نہ ہو۔ انگشتری (انگوشی) پہنیا۔ آئینہ دیجھنا۔ مسواک کرنا۔ بے خوشبو

والاسرمه لگانا ۔ پھری یاکی چیز کے سابیہ میں بیٹھنا۔ دانت اکھاڑنا ۔ ٹوٹے ہوے ناخن کو جدا کردور کرنا۔ ہوے ناخن کو جدا کردیتا ۔ ختنہ کرنا ۔ آنکھ سے جدا ہو گئے بالوں کو دور کرنا۔ اسطرح کھجانا کہ کوئی بال نہ ٹوٹے پائے ۔ احرام سے پہلے کی خوشبو کالگار ہنا ۔ تہیند پر ہمیانی پا بیلٹ بائد ھنا۔ ہتھیار بائد ھنا ۔ پالتو جانور جیسے اونٹ بحرا اور مرغ وغیرہ ذرج کرنا اور ان کا لیکانا کھانا یا ان کا دودہ دو ہنا۔ اسکے انڈے توڑنا اور تلنا یا بھنا کھانا۔ کھانے کھی کا شکار کرنا۔ دواکیلے دریائی جانور کا مارنا ۔ سانپ بچھو چھکی گرگٹ چوہ چیل کو اپ وکھٹل کھی اور مچھر وغیرہ خبیث و موذی سانپ بچھو چھکی گرگٹ چوہ چیل کو اپ وکھٹل کھی اور مچھر وغیرہ خبیث و موذی جانوروں کو مارڈ النااگر چہ حرم میں ہو۔ ایساجو تا پہنیا جو پاؤں کی در میائی ہڈی کونہ چھپائے اور نکاح کرنا ہیہ سب با تیں احرام میں مباح یعنی جائز ہیں۔

## احرام کی خلاف ورزیاں اور کفارے

- ا) خوشبو اگر تھوڑی سی عضو کے تھوڑے سے حصہ میں لگائی توصد قد (فطرہ کے وزن برا بر گیهوں)واجب ہے۔
- خوشبو اگر بہت ی لگائی 'یا کسی بڑے عضو جیسے سر ' چرہ یا پیٹر اوغیرہ پر تھوڑی می خوشبولگائی تو دم (لیتی ایک بحر ا یامینڈھاذی کرنایا پھر اونٹ باگائے کاسا توال حصہ)واجب ہے۔
  - سل ملا ہوا کیڑالیک رات تھر یا ایک دن تھر یعنی بارہ گھنٹے یا نیادہ مسلسل کئی دن تک بہنیں تو دم واجب ہے اور اس سے کم وقت کیلئے بہنیں تو

صرقه دے۔

ZEG TO DE

مردیا عورت نے اپنے چرہ کا چوتھائی یا پوراحصہ مسلسل بارہ گھنٹہ یا
اس سے زیادہ مدت کیلئے چھپایا ہو تو دم دے اور اس مدت سے کم کیلئے
چھپایا تو صدقہ دے۔ (مرد کاسر پر کیڑے کی گھری رکھنا بھی سر
چھپانے کے حکم میں ہے لیکن غلہ یا برتن وغیرہ رکھ لیا تو چھ مضا گفہ
نہیں۔)

۵) مرد پاؤل کے درمیانی ابھری ہوی ہڈی کو چھیانے والا جوتا بارہ گفتہ مسلسل پہنے تو دم ہے اور اس سے کم وقت کیلئے پینے توصد قد ہے۔

۲) سریاداڑھی کے چوتھائی بال بااس سے زیادہ کسی بھی طرح دور کیا تو دم ہے ور نہ اسے کم دور کرے توصد قد ہے۔ پوری گردن یا پوری ایک بغل کے بال دور کرنے میں دم ہے اور اس سے کم کیلئے صدقہ ہے۔ (در مختلا۔ روالحتار)

2) مونچھ پوری یا پچھ کتروائے یا منڈائے ' پکوان کے دوران پچھ بال
جل گئے ' وضو کرنے میں یا تھجانے یا کنگھی کرنے میں بال گر گئے
تو دو تین بال تک ہر بال کیلئے ایک مٹھی بھر اناج یا ایک روٹی کا طرا ایا
ایک تھجور خیر اتکردے تین بال سے زیادہ میں صدقہ دے۔ اگر
ایٹے آپ سے یا ہے ہاتھ لگا نے بال گر جائے تو پچھ نہیں۔

٨) الك المحديا كي ياول كي انجول ناخن كافي يا المحول اور ياوك

CC 10 Di

کے سب بی بیسوں ناخن ایک ساتھ کائے تودم ہے لیکن کی ہاتھ یا فال کے پانچے سے کم ناخن کائے تو ہر ناخن پر ایک صدقہ دے۔

9) شہوت کے ساتھ کسی مردیا عورت کابدن چھونے 'گلے لگانے یا بوسہ لینے میں وم واجب ہے آگر چہ انزال نہ ہو۔ ان با توں سے عورت بھی لذت محسوس کرے تواس پر بھی دم ہے۔ البتہ احتلام یا

۱۰) (۱) عمرہ میں طواف سے پہلے جماع کیا تو عمرہ جاتارہاد م دے اور عمرہ کی قضابھی کرے۔

خیال جمانے سے انزال ہو جائے تو کھے نہیں۔

(ب) عمرہ میں طواف کے بعد مگر تجامت سے پہلے جماع کیا خواہ سعی سے پہلے ہویابعد وم دے جس سے عمرہ صحیح ہو جائیگا۔ (عالکیری۔ در عار)

اپنی جوں اپنے بدن یا اپنے کپڑے میں ماریں یا پھیک دیں تو کفارہ
ایک جوں کیلئے روٹی کا ایک طکوا' دویا تین جوں کیلئے ایک مٹھی اناج
اور اس نے زیادہ کیلئے صدقہ دیں۔جوں مارنے کے مقصد سے سریا
کپڑادھو کیں یادھوپ میں ڈالیس تو ان صور توں میں بھی کبی اوپر
میان کردہ کفارے ہیں۔البتہ کپڑا کھیگ گیا تھا جے خشک کرنے کیلئے
دھوپ میں رکھنے پر جو کیں مر گئیں مگر انھیں مارنا مقصود نہ تھا تو

17) میقات کے باہر سے احرام کے بغیر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں تو میقات جاکر عمرہ کااحرام ہاند ھنالازم ہے ور نداگر میقات کو گئے بغیر

مینات به طرفه و اباید معظمه به معظمه به معظمه این مین احرام باند هیس تو دم واجب جو گا-

۱۳) عمرہ کے تمام مناسک کر چکیں صرف تجامت باقی تھی کہ دوسرے عمرہ کا حرام باندھ لیں تو گنہگار بھی ہوااور دم بھی واجب ہے (در مخار)

۱۳) : کی الحجہ کی دسویں سے تیر ہویں تاریخ تک جج کرنے والے عمرہ کا احرام باند ھیں تواحرام کھولدیں اور دم ویں بعد میں قضا کر لیں لیکن اگر عمرہ کرلیں تو عمرہ تو ہو جائیگا مگر دم دیناواجب ہے۔ (ردمختار)

ضروری نوف : ۱) دم یابدنه کاحدود حرم کے اندر دینالازم ہے۔ حرم کے مدود سے باہر جائز نہیں۔ البتہ صدقہ یاصدقہ کی قیمت کہیں بھی دی جائز نہیں۔ البتہ صدقہ یاصدقہ کی قیمت کہیں بھی دی جائز میں کے گوشت کے مستحق صرف

محتاج اور مساكين بين اگراس كوشت مين سے خود كھاليس توات كا تاوان ديس -

ارضِ مقدس میں آمد :

طیران گاہ جدہ پر آمد: اپ وطن کی طیرانگاہ سے ہوائی سفر کے آغاذ کے کوئی سے سات کا گھنٹوں بعد عاذیین جج کا طیارہ جدہ کی طیران گاہ پہنچ جاتا ہے۔ اپنے ہینڈ بیگ میں سفر کے جملہ ضروری کا غذات لیکر ہوائی جہاز سے اتریں اور سلم شیڈ میں گئی ہوی قطار میں شامل ہو جا کیں یہال ہیلت سر فیفعٹ (لیکہ اندازی)

اور ا بناانٹر نیشنل یا پانگر م یاسپورٹ (جو بھی صورت ہو) متعلقہ کاؤنٹرس پر جانچ کیلئے پیش کریں جن پر مہرلگ جانے اور معلم کی نامز دگی کے بعد کشم ہال میں آئیں اور بیبال جمع سارے حاجیوں کے سامان میں سے اپناسامان شنا خست کر کے علیحدہ کرلیں اورای ہال میں موجود کشم کے گشتی چنگ کرنے والے سعودی عملہ ہے اپنی باری آنے پر اینے سامان کی جانچ کروالیں اسکے بعد سامات پر مشم جانچ کا برچہ یا نشان لگا دیا جا تا ہے۔اسکے ساتھ ہی قلی سامان کو ٹرالی ہیر ر کھ لیتے ہیں۔ایے سامان کی ٹرالی پر نظر رکھیں اور اسکے ساتھ ساتھ حلتے ہوے باہر آئیں۔اس موقع پروہیں سعودی بنک کے ایک کاؤنٹر کی سہولت ہوتی ہے جہاں اپنے ڈرافٹ کے ذریعہ سعودی ریال کی کرنسی حاصل کرلیس طیرانگاہ کے باہر متعلقہ ایجنٹ پانچ کمیٹی کے نمائندے جدہ سے مکہ معظمہ روانگی کیلئے ٹرانبپورٹ کا پہلے ہی ہے بند وہست کر کے تیار و منتظر رہتے ہیں۔ متعلقبہ بس پر سامان چڑھادیا جاتاہے اور حاجیوں کے سوار ہونے کے بعد اسمیں مکہ مکر مسہ كيلئے روانہ ہو جاتی ہیں۔

حدود حرم میں داخلہ: جدہ سے مکہ معظمہ کا فاصلہ قریب (۷۲)
کیومیٹر ہے جو ایک تادیڑھ گھنٹہ میں طے ہو جاتا ہے۔ لیکن مکہ معظمہ سے
تقریباً (۲۳) کیاومیٹر پہلے ایک پولیس چوکی آتی ہے جہال سڑک کے اوپر
نعب کردہ مختی پر عربی کے علاوہ انگریزی زبان کے جلی الفاظ میں لکھا ہو تا ہے
"صرف مسلمانوں کیلئے" پہیں سے مکہ معظمہ کی حدود شروع ہو جاتی

CG 14 Diamondo

ہیں جسکے آگے غیر مسلموں کاداخلہ بند ہے۔ان حدود حرم میں مسجد حرام سے قریب ترین حد تقریبایا نچ کیومیٹر پرواقع معیم ہے ۔ یمن وطا نف اور جعرانہ کی ست تقریبا بچیس کیلو میٹر تک حدود حرم واقع ہیں۔

جب حدود ِحرم نظر آئیں تو تلبیہ پڑھیں اور ان حدود کے اندر

واخل ہوتے وقت حمہ اور ورود شریف کے بعدیہ دعا پڑھیں ۚ ٱللَّهُمَّ إِنَّ هٰذَا حَرَّمُكَ وَ حَرَّمُ رَسُوْلِكَ فَحَرِّمْ لَحْمِىٛ وَ نَمِىٛ وَ عَظْمِىٰ وَ

بَشَرِي عَلَى النَّارِ ﴿ اللَّهُمَّ وَ قِنِي عَذَابَكَ يُومَ تَبْعَثُ عِبَادُكَ كَ اجْعَلْنِيْ مِنْ اَوْلِيَآءِ كَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَ تُبُ عَلَىَّ إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾ (ترجمه: اے الله! يه تيرااور تيرے رسول كاحرم بے توميرا گوشت میراخون میری بڈی اور میرا چراجہنم کی آگ پر حرام فرمادے۔ اے اللہ ! مجمع اینے عذاب سے مجاجس دن تواینے بمدوں کو اٹھائے گااور مجمع

شك تو توبه قبول كرنے والار حم فرمانے والاہے)

ا بینے دوستوں اور طاعت کرنے والوں میں سے بنااور میری توبہ قبول فرما۔ ب

يُمر تلبيه اور سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاّ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهِ أَكْبُرُ وَ الصَّلُومُ وَ السَّلامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ حَبِراتِ والدين ماجدين و اساتذه شيوخ عزيزوا قارب ووست احباب اورتمام مسلمانول كيليح دعاكرين-حرم شریف کے حدود شروع ہوتے ہی مکہ معظمہ اور بیت اللہ کا

(G. 11)

احترام لازم ہوجاتا ہے۔ لہذا حدودِ حرم میں گھاں اُ کھاڑنا 'ور خت کا ٹنابلحہ اسکا پتر تک توڑنا اور وہاں کے وحثی جانوروں کو مار نایا کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ البتہ پالتو جانور ذرج کرنا اور موذی جانور جیسے سانپ ' پھو' مکھی ' پھر اور کھٹل وغیرہ کو مارنا جائز ہے۔

مكم معظمه كى رويت: جب مكه معظمه كاشېر اوراسكى آبادى نظر آئے تو باتھ اٹھائے بغیر بید دعاید حیں

اَللَّهُمْ اَجْعَلُ لِنَي بِهَا قَرَارًا ءَ وَارْزُقْنِنَ فِينَهَا رِزْقاً حَلاَلاً ء (ترجمہ: اے الله! تو مجھے اس میں قرار وسکون عطافر مااور مجھے اس میں حلال روزی دے)

مَه معظّم شِل واخله: كه معظّم شروا فل بوت وقت يدعا پر صير اللهُمَّ اَنْتَ رَبِّي وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُكَ حِثْتُكَ هَارِباً مِنْكَ الْكِكَ اللهُمَّ اَنْتَ رَبِّي وَ اَطْلُبُ رَحْمَتُكَ وَالْتَمِسُ رِضُوانَكَ ، اَسْتُلُكَ مَسَأَلَةَ الْمُضْطَرِيْنَ الْكِكَ وَ الْحَائِفِيْنَ عُقُوبَتِكَ اَسْتُلُكَ اَنْ تَقْبَلِنِي مَسَأَلَةَ الْمُضْطَرِيْنَ الْكِكَ وَ الْحَائِفِيْنَ عُقُوبَتِكَ اَسْتُلُكَ اَنْ تَقْبَلِنِي مَسَأَلَةً الْمُضَعَرِيْنَ اللّهُمَّ بَعِفُوكَ وَ تَدُخُلِنِي فِي وَلَا مَرَا عَدَابِكَ وَ تَجَاوَزُ عَنِي مِنْ عَذَابِكَ وَافْتَحْ لِي اللّهُمَّ نَجِينِي مِنْ عَذَابِكَ وَافْتَحْ لِي اللّهُمَّ مَنِ عَذَابِكَ وَافْتَحْ لِي السَّيْطَانِ الرّجِيمِ مَلْ السَّيْطَانِ الرّجِيمِ مَلْ الْمُؤْمَ وَلَا مَرَابِ مِ اور شِي تَرا مَده وَلَ اور يَ تِرا شَهْرِ مِن السَّيْطَانِ الرّجِيمِ مَلْ السَّيْمَ اللّهُمْ الْقَتْمُ الْمَالِ الرّجِيمِ مَلْ السَّيْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهِ اللللللهِ اللللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللّ

میں تیرے پاس تیرے عذاب سے ہماگ کر حاضر ہوا تا کہ تیرے فرائض کوادا
کروں اور تیری رحت کو طلب کروں اور تیری رضا کو خلاش کروں۔ میں تیجھ
سے اس طرح سوال کرتا ہوں جیسے مفنطر اور تیرے عذاب سے ڈرنے والے
سوال کرتے ہیں۔ میں تیجھ سے سوال کرتا ہوں کہ آج تواپنے عفو کے ساتھ
مجھ کو قبول کرا پنی رحت میں مجھے داخل فرما۔ اور اپنی مغفرت کے ساتھ مجھے
درگذر فرما۔ اور فرائفن کی ادائیگی پر میری اعانت کر۔اے اللہ ! محصکواپنے
عذاب سے نجات دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور
اس میں مجھے داخل فرمااور شیطان مردود سے مجھے پناہ میں رکھ۔)

مکہ شریف کے شہر میں داخل ہونے کے بعد جہال بھی قیام گاہ طے ہو وہاں پہنچ کر اپناسامان رکھدیں ۔ چاہیں تو کچھ دیر آرام کریں اور ممکن ہو تو عنسل بھی کرلیں یا کم از کم وضو کر کے عمرہ کیلئے تلبیہ کہتے ہوئے حرم شریف روانہ ہوں۔ مگر روائلی سے قبل اپنی قیام گاہ یعنی عمارت کانام 'نمبر 'محلّہ 'گلی ' مرئ ک اور محلّ و قوع فون نمبر وغیرہ غرض تفصیلی پتہ نوٹ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیس تا کہ والیسی کے وقت کوئی دشواری پیش نہ آئے۔

قیام گاہ پر معلم یا بجنٹ کی جانب سے ہر عاذم نج کو ایک شناختی کارڈ اور کلائی پرباند ھنے کا ایک پتے دیا جاتا ہے جس پر معلم کا نام 'پتہ اور فون نمبر وغیر ہ تفصیل درج ہوتی ہے جسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنالازم ہے۔

مسجد حرام میں واخلہ: اپنی قیام گاہ سے باوضو مجد حرام کی طرف تلبیہ

کہتے ہوے نہایت ادب کے ساتھ چلیں۔ حرم شریف کے اب قریب ایک سعد وروازے ہیں جن میں سے ہر دروازہ کے اوپر اسکانام لکھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایوں تو کسی بھی وروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ مرباب السلام سے داخل مونا افتل ہے کیونکہ عبد نبوی میں لوگ معجد حرام میں ای باب السلام سے و اخل ہوتے تھے جو صفامروہ کے در میان سبر میلوں سے پھھ آگے مشرق کی طرف ہے۔ بیر عال اپنی نگاہ فرش پر جماعے نہایت ادب واحر ام کے ساتھ تلبيد كہتے ہوسے پہلے واہنا پاؤل ركھى معجد حرام میں داخل ہوں اور يد وعا يُرْحِين -بِيشَعِ اللَّهِ وَ بِهَا لِلَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ فِيْ سَبِيبُلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ۞ اَعُوْذٌ بِاللَّهِ الْعَظِيْم وَبِوَجْهِهِ ٱلْكِرَيْمِ وَشُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ وَالْحَدُدُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوةُ وَ السَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَرِيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ال سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ أَذْوَاجِ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱللَّهُمْ آغِفِرُ لِنْ كُنُوْبِي وَ افْتَحْ لِيْ آبُوابَ رَحْمَتِكِ وَ آدَخِلُنِيْ رَفْيَ كنتك ٤

(ترجمہ: میں خدائے عظیم اسکی ذات کریم اور اسکی سلطنت قدیم کی پتاہ مانگا ہوں شیطان مردود سے ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں ۔ سب تعریف اللہ کیلئے ہے اور اللہ کے رسول پر درودو سلام ہو۔ اے اللہ! ہمارے سردار محمد علیقہ پر اور ہمارے سردار محمد علیقہ کی آل پر اور ہمارے سردار محمد

CG (1)

عَلَيْكَ كَازُواج پُرِدروو بھے۔اے اللہ! میرے گناہ بخش دے اور میرے لئے
اپنی رحمت کے دروازے کھولدے اور جھے اپنی جنت میں واخل فرما)
کعب پر بہلی نظر: کوئی دوسوقدم چلئے کے بعد پر آمدوں میں سے گزریں تو
حرم شریف کے صحن میں آجائیں گے۔ بس کعبۃ اللہ کا نظارہ سامنے آجائیگا۔ اب
نظر نیچ سے او پر اٹھانے کی مبارک ساعت آگئی۔ کعبۃ اللہ پر بہلی نگاہ پڑتے ہی
اپنی نظر اسی پر جمادیں اور ٹھبر کر اپنی خوش نصیبی پر نازاں 'جذبہ تشکر سے سر
شار نہایت عجز و نیاز سے دنیاورین کی جائز دعا مائیس۔ بیت اللہ شریف پر نظر
پڑتے ہی تین بار آللہ اُکہ بُن سے بعد پڑھیں

لآ اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ المُثْلُكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ٨

(ترجمہ: اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلاہے اسکاکوئی شریک نہیں اس کے لئے ملک ہے اور سب تعریف اسی کیلئے ہے اور وہ ہرپیز پر قادرہ) اسکے بعد تلبیہ اور درود شریف بھی پڑھیں۔

ضروری نوٹ: کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی دنیاو دین کی جائز دعا ہاتھ اٹھاکر ہائگیں چو نکہ اسوفت کی دعامتبول ہوتی ہے اور رد نہیں ہوتی اسلئے دیگر دعاؤں کے ساتھ بیر بھی دعاما نگیں کہ اے اللہ! میں جو بھی جائز دعا مانگوں تو اسے قبول فرمالے۔ پھر نہایت شوق واحترام

accinate

کے ساتھ صحن کے چ میں بہنچیں جہال خانہ کعبہ ہے۔اب طواف کامر حلہ آپنچا۔

#### طواف

طواف کے متی ہیں کی چیز کے گرداگرد چکریا پھیرے لگانا۔ عمرہیا گانا۔ عمرہیا گانا۔ عمرہیا گانا۔ عمرہیا گانا۔ عمرہیا گانا۔ گلانا۔ گلانا۔ گلانا۔ گلانا طواف عمرہ کے علاوہ طواف کی دیگر مختلف قسمیں بھی ہیں جنگی تفصیل کتاب بنراکے شروع میں اصطلاحات کے باب میں دی جا چک ہے لیکن ہر طواف کا طریقہ ایک جیساہے طواف کا حجر اسودسے قطیم کی طرف چلتے ہوے آغاز کیا جاتا ہے پھر کعبہ کے اطراف گھوم کر حجر اسود پر ہی ایک چکر ختم ہوتی ہے اور ایسی سات چکروں کا مکمل ایک طواف ہوتا ہے۔ ہر چکر کو شوط کہتے ہیں جو اور ایسی سات چکروں کا مکمل ایک طواف ہوتا ہے۔ ہر چکر کو شوط کہتے ہیں جسکی جع اشواط ہے۔ طواف کے طریقہ سے قبل اضطباع ' استلام ' اور دل

کے بارے میں جا نناضر وری ہے۔

#### (توٹ) الحاصفی پرمطا**ت** کے

ا ندر واقع خانهٔ کعبه مجراسو دمع کالی بنی طمتنه ما بب کعبهٔ میزاب رحت مطیم ا ری عواتی وت می و یانی اور رهام ابرام سیم کی نث ندسی کرتے مورے ایک خاکہ مجمی دیامیا تاہے آکر طواف کی سمت اور طراقیہ سیجھنے ہیں۔ مہولت مہر ،

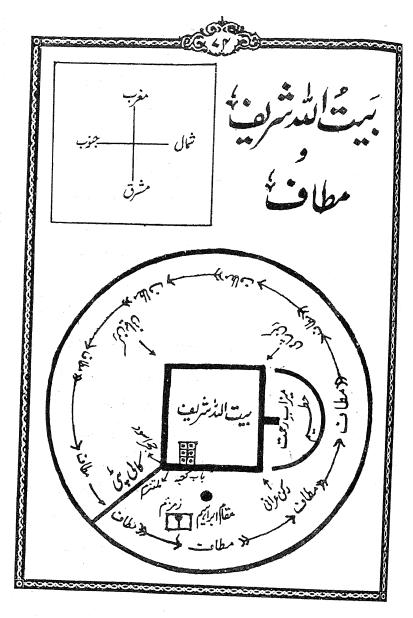

پوراجر اسودا پی دائی جانب کرکے کھڑے ہو جائیں۔واضح ہو کہ سہولت کیلئے اس جگہ سیاہ پھر کی ایک چوڑی پی جمرِ اسود سے مطاف کی زمین میں آخر تک لگادی گئی ہے تاکہ طواف کے آغاز سے قبل جمرِ اسود کے مقابل ہونے کی نشاند ہی یا جگہ کا تعین ہو سکے۔اس پی سے ذرا پہلے کھڑے ہو کر طواف کی نیت کریں جو طواف میں شرط ہے کیو مکہ بغیر نیت طواف نہیں۔

(نوٹ: نیت کے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں۔)

نيت طواف: اللهم الذي أُرْيَدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ الْمُ

(ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے محرم گر کے سات چکروں کا طواف کرنا

چاہتا ہوں اسکومیرے لئے آسان کر اور اسکومیری طرف سے قبول فرما)

نیت کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف منہ کئے ہونے ذراسادا ہنی جانب ہمیں اور حجر اسود کے مقابل ہو جائیں اسکے لئے سیاہ پٹی پر کھڑے ہو جائیں اب نماز میں تنہیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اسطرح اٹھائیں کہ

بتهيليال حجر اسوداور خائنه كعبه كي جانب رهين ادرييد عابرهين

بِشَمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ ۗ اَكُبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ لِللَّهِ الْحَمْدُ وَ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ لِنُهُ إِللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کر تا ہوں اور اللہ بہت بڑا ہے سب تعریف اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے رسول پر درودو سلام ہو۔)

نوت: جراسود كے مقابل آنے سے قبل اتھ ندا تھاكيں۔

اب ہاتھ چھوڑ کراستلام کریں جہ کاطریقہ اوپر بیان کردیا گیاہے۔استلام کے بعد اپی جگہ کھڑے کھڑے ہی دائیں طرف مڑ کر حجر اسود سے بیت اللہ کے دروازے کی طرف چلتے ہوے طواف مثر وع کریں۔

وعا باب كعب: جب ملتزم سے گذرتے ہوے كعبہ كے وروازے كم مائے آئيں تو يوں وعا كريں اللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ هٰذَا الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَ هٰذَا الْمُقَامُ مُقَامٌ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ مَاكُونَى مِنْهَا اللّٰهُمَّ قَنِّغَنِى فَاجِرْنِى مِنَ النَّارِ اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ فَاعِذُ نِى مِنْهَا اللّٰهُمَّ قَنِّغَنِى فَاجِرْنِى مِنْهَا اللّٰهُمَّ قَنِّغَنِى بِمَا رَزَقَتِنِى وَ بَارِكَ لِى فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّى بِخَيْرٍ لَآلِكُ فَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُمْلِكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَيْدُ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُمْلِكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَيْدُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللل

(ترجمہ: اے اللہ! یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے اور یہ امن تیرا اللہ ایک جاور یہ امن ہے اور یہ مقام جہنم سے تیری پناہ ما تکتے والوں کی جگہ ہے تو جھنے جہنم سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔ پس اس سے جھے بناہ دے۔ اس اللہ! تو نے جھے جو چھ رزق دیا ہے اس پر جھے قناعت عطا کر دے اور میرے لئے اس میں پر کت دے اور جھے خیر کے ساتھ ہر نقصان کا نعم البدل عطافر ہااللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے اسکاکوئی شریک نہیں۔ اسکے لئے ملک ہے اس کے کہتے حمد ہے اور وہ ہر چیزیر قادر ہے۔

وعاء ركن عراقى: جبركن عراقى كياس آئيس تواسكوچهون يابوسه ويابوسه وي كن مرورت أيس البته اسركن كرسامت بيد عاير هيس البته اسركن كرسامت بيد عاير هيس السَّقاق وَ السِّقاق وَ السِّقاق وَ السِّقاق وَ السِّقاق وَ السَّقاق وَ الْكُفُو وَالْبَفاق وَ الْاَوْلَادِ وَ الْاَوْلَادِ وَ الْاَصْحَابِ. (اتحاف معط)

(ترجمہ: اے للہ! میں شک شرک کفر اختلاف نفاق اور برے اخلاق سے اور مال وائل اور اولاد واصحاب میں واپس ہو کر بری بات و کیھنے سے تیری پناہ مانگنا ہوں۔)

سیدنامحد علی کے جام سے سیراب فرماکہ اسکے بعد مہمی بیاس نہ لگے۔) وعاء رکن شامی: جبرکن شای کے یاس بنجیں تواسکوچھونایادسد دینا کچھ نہیں ہے (محیط)اس رکن کے سامنے بید وعایز هیں۔ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مُّبْرُوْرًا ﴿ وَسَعْياً مَّشُكُوْراً ﴿ وَذَنْباً مَّغُفُورًا ﴿ وَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ م يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُودِ آخُرِ جَنِيْ مِنَ النُّظُلُتِ اللَّي النَّفُور كِما عَنِيْدُوكِما غَفُورُ ، (زاو-احياء-غاية الأوطار) (ترجمہ: اے اللہ! توج کومبر ور اور سعی کو مشکور کر۔ گناہ کو بخشدے اور اسکو وہ تجارت کردے جو ہلاک نہ ہو' اے سینوں کی باتیں جاننے والے! مجھے اند هیروں ہے روشنی کی طرف نکال اے عزیزاے غفور۔) وعاءِ ركنِ مِمانى : جب ركنِ يمانى پر بہنچيں توبوسه ديں (محط) يا دونوں ہاتھ یاصرف سیدھاہاتھ تبر کا پھیریں اگریہ بھی نہ ہوسکے تو چھوڑ دیں یہ سب جائز ہے۔ یہال اشارہ کر کے ہاتھ نہ چو میں۔ حضر ت الدہر بر ور سی اللہ عند کی روایت کردہ ایک حدیث شریف میں ہے رکن یمانی پر ستر فرشتے مقرر ہیں جو شخص پی<sub>ه</sub> دعای*ڑھیگا* تووہ فرشتے آمین کہتے ہیں(ائن ماجہ)

رَبَّنَا الِّنَالِفي الدُّنْيَا حَسَّنةً وَفِي الْأِخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (ترجمه :اب بهارے رب ! ہمیں و نیامیں بھلائی اور آخرت میں بہتری عطافر ما اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔)

CGAL DE

اس مقام پریه بھی دعا پڑھیں

اللَّهُمَّ إِنِّي اَشَكُلُكَ الْعَفْقَ وَ الْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَ الدُّنْيَا وَ

**ٱلْاِخِرَةِ**ء

(ترجمہ: اے اللہ! بیعک میں تجھ سے دین و دنیا اور آخرت میں عفواور عافیت ما کمتا ہوں۔

وعاء مستجاب : ركن يمانى اور حجر اسودك ورميان متجاب ہے جهال سر ہزار فرشتے وعار آمين كيلئے مقرر ہيں اس لئے اسكانام متجاب (يعنى مقبول الدعا مقام)ر كھاگيااس مقام پريد وعارد هيں

اَللَّهُمْ َرَبَّنَا الْتِنَافِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ فِنْتَنَةَ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ (احياء۔ زاد) اس كَ آكَ يه مِن اضافہ كرليں تومناسب ہے

وَادَخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْآبَرَارِ يَا عَزَيْزُ يَا عَفَارٌ مَ يَا رَبَّ الْعُلَمِيْنَ مَ وَادَخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْآبَرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا عَفَارُ مَ يَا مِن صَلاَى اور آخرت مِن الرّجمة: الماللة المحالات الله المحالات المحترى عطافر مااور توابى رحت مع جميل قبرك فتنه اور جهنم كے عذاب ما يجاد اورائے عزيز المح فقارات سارے جہانوں كے رب جم كونيك لوگوں كے ساتھ جنت مِن واعل فرماد

جب اوٹ کر دوبارہ کالی پٹی پر پہنچیں تو پہلے حجر اسود کے مقابل ہوں پھر " استلام دوم "کریں جو مسنون سے یہاں ہاتھ کانوں تک نہ اٹھا کیں۔ اس - CGAY D

دوسرے استلام کے بعدید دعاکریں

اللهُمَّ اغْفِرْلِي بِرَحْمَتِكَ وَ اعْفُرُدُبِرَتِ هٰذَا الْحَجَرِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي بِرَحْمَتِكَ وَ اعْفُرُ ذَبِرَتِ هٰذَا الْحَجَرِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَ اللهَ مَنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَ اللهَ مَنْ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَ اللهَ اللهُ مَنْ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَ اللهَ اللهُ اللهُ مَنْ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَ اللهَ اللهُ مَنْ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَ اللهُ الله

خِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ (احيارزاد)

(ترجمہ: اے اللہ! توانی رحت سے مجھے بخشد ہے اور اے اس پھر کے رب ! میں قرض 'فقر 'سینہ کی تنگی اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ ما نگما ہوں۔) اس طرح طواف کا ایک چکر پورا ہوگیا۔ اس طرح جملہ سات چکریں مکمل کرنے پرایک کامل طواف ہوگا جس میں کی پہلی تین چکروں میں رمل کریں

جو مسنون ہے (عالمگیری۔ فتح القدیم۔ در مختار۔ نہرالفائق)اسکے بعد کی چار چکروں میں رمل نہ کریں (احیاء)۔ اگر پہلی یا دوسری یا تیسری چکر میں رمل بھول جائیں توبعد کی چار چکروں سے کسی بھی چکر میں رمل نہ کریں۔ ایک کامل

طواف میں شروع سے آخر تک جملہ آٹھ مر تبداستلام ہو تاہے جن میں پہلی اور آٹھویں مرتبہ بالانفاق سنت مؤکدہ ہے۔ باقی استلام بعض کے نزدیک سنت

بھن کے زومیک متحب ہے۔

ضروری نوٹ : ۱) اوپر درج کی گئی دعائیں طواف کی ہر چکر ہیں پڑھیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض کیاوں ہیں طواف کی مر کواف کی سات چکروں ہیں سے ہر ایک چکر کی الگ الگ دعا فدکور ہے انھیں بھی چاہیں تو پڑہ کتے ہیں کیونکہ طواف کے دوران کی خاص دعا کا پرٹھنا ضروری نہیں۔ جو دعا چاہیں دوران کی خاص دعا کا پرٹھنا ضروری نہیں۔ جو دعا چاہیں



پڑھ کتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی دعا نہ پڑھ کیس یا ان کو سمجھ نہ کیس تو اپنی ہی ذبان میں دعا کرتے ہوئے اپنی عاجتیں اور مرادیں اپنے رب تعالی سے نہایت خشوع و خضوع اور حضوری قلب کے ساتھ مانگیں ۔ بلحہ ہر موقع پر درود شریف کا پڑھنا تو بہتر اور افضل ہے اسے ہر گزنہ ہمولیں۔ ترفدی کی حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے کہ تمام او قات میں درود شریف پڑھوگے تو وہ تحصارے سارے کاموں کیلئے کافی ہوگا اور تحصارا گناہ معاف کر دیا جائےگا۔ لیکن دعا یا درود شریف چلتے چلتے پڑھیں پڑھیں کر دیا جائےگا۔ لیکن دعا یا درود شریف چلتے چلتے پڑھیں پڑھیں۔ رکیس نہیں۔ نیز آہتہ آہتہ پڑھیں چہ چی کر چلاکرنہ پڑھیں۔

ا غیر محرم عور تول پر بری نظر ڈالنا یا انھیں گھورنا یوں تو ہیشہ ہی حرام ہے مگر خانئہ کعبہ کے سامنے طواف
 کی حالت میں ایبا کرنااللہ کے شدید قبرو غضب کا موجب
 بن سکتا ہے۔

۳) طواف بھی نماز کی طرح ہے اسلئے حالتِ طواف میں نماز کی خرار کتے ہیں (رد مختار)

نماز و وعامقام ایراهیم : کال طواف اور آٹھویں اسلام کے بعد

EG AN DE

مقام ایراهیم کی طرف په قرآنی آیت پڑھتے ہوئے آئیں۔ (زاد) وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى (بقره - ١٢٥)

(ترجمہ: اور ایر اھیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کوجائے نماز متالو)
پھر غیر مکروہ او قات میں مقام ایر اھیم کے پیچھے دور کعت واجب الطواف
پڑھیں جس میں سور ہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سور ہ کافرون اور دوسر کی
رکعت میں سور ہ اخلاص یا جو سور ہیا و بعر چیس (زاہدی) مقام ایر اھیم کے پیچھے
مدم گنجائش لیخی جگہ نہ ملنے پر معجد حرام میں جہاں کہیں ہو دوگائہ طواف
پڑھیں (در مختار ظہیریہ) اگر غیر مجد میں پڑھیں تو بھی جائز ہے (قاضخان)
حدیثِ شریف میں ہے کہ جس شخص نے مقام ایر اھیم کے پیچھے دور کعت نماز
پڑھیں تو اسکے اگلے پچھلے گناہ مخش دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عن ہے کہ جس شخص نے مقام ایر اھیم کے پیچھے دور کعت اللہ بن
کا طواف کیا اور دور کعتیں پڑھیں گویا اس نے ایک گردن ۔ (غلام) کو آزاد

کیا۔ (ائن ماجہ) "مقام ایر هیم کابوسہ وینایا اسکا سٹلام کرنا منع ہے"۔ وو گائیہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد بید عاپڑھیں

ٱللَّهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّى وَ عَلَانِيتِى فَاقْبُلُ مَعْذِرَتِى وَ تَعْلَمُ حَاجَتَى فَاعْطِنِى سُؤْلِى وَ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى ذُنُوبِى ٱللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُكَ اِيْمَاناً يُّبَا شِرُ قَلْبِى وَ يَقِيْناً صَادِقاً حَتَى اَعْلَمَ آنَّهُ لَزَ يُصِيْبَنِى لِلَّمَاكَ كَتَبْتَ لِى وَرِضَى مِنَ الْمُعْشِيَةِ بِمَا قَسَمَتَ لِي EG AD DO

(كنزالعمال ـ زاد)

يَّاآرُكمَ الرَّاحِمِينَ

(ترجمہ: اے اللہ! تو میرے پوشیدہ اور میرے ظاہر کو جانتا ہے۔ پس میری معذرت قبول فرمااور تو میری حاجت کو جاندہ پس میر اسوال مجھ کو عطا فرمااور جو پچھ میرے نفس میں ہے تواسے جانتا ہے پس میرے گنا ہوں کو مختدے۔اے اللہ! میں تجھ سے میرے دل میں اتر جانے والا ایمان اور یقین صادق مانگا ہوں تاکہ میں جان لوں کہ میری تقدیر میں لکھے ہوے کے سواجھے پچھ نہیں پہنچ سکا اور میری قسمت میں جو معیشت کھی ہے اس پر میں راضی رہوں اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔)

ملتزم سے لیٹنا: جمرِ اسود اور خادد کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کے در میان (قریب چھ فٹ) کعبہ کی دیوار کاجو حصہ ہے اسکو "ملتزم" کہتے ہیں۔ جودعا کی قبولیت کامقام ہے (احیاء)

بروری بویت امل اس اس اس است است کر دعا ما نگنا مستحب ہے۔ حضور اکر م علی استخراب کے بعد ملتزم سے لیٹ کر دعا ما نگنا مستحب ہے۔ حضور اکر م علی استخرم سے اس طرح لیٹ جاتے تھے جس طرح ایک بچہ اپنی مال کے سینہ سے لیٹ جاتا ہے۔ لہذا دوگائد طواف کے بعد ملتزم سے اسطرح لیٹ جا کیں کہ اپنا سر 'سینہ 'پیٹ اور کبھی داہنا بھی بایال ر خسار اس سے لگادیں اور دونوں ہا تھوں کو سر کے اوپر سید ھے دیوار پر بھیلادیں۔ اور اگر بیانہ ہو سکے تو صرف کعبۃ الله کے پردہ کو پکڑ این اور نہایت خشوع و خضوع اور بجزواکسار کے ساتھ خوب رو کے بردہ کو پکڑ این اور نہایت خشوع و خضوع اور بجزواکسار کے ساتھ خوب رو دورود

EG NY D

شریف بھی پڑھیں۔

لا کھوں آدمیوں کے ہجوم میں ایبا موقع مشکل ہی سے نصیب ہوسکتا ہے لیکن رات میں کسی وقت بھی جبکہ ہمیر کم ہو تواس سعادت کیلئے موقع نکال ہی لیں۔اور اگریہ موقع کسی طرح نصیب نہ ہو توا پنامنہ اور اپنی نگاہ ملتزم کی طرف کرے دور کھڑے ہو کر دعامانگ لیں۔

ضروری نوٹ: نماز واجب الطواف کے بعد ملتزم کے پاس آنے کا حکم مغی اس طواف میں ہے جسکے بعد سعی ہے مثلا طواف عمرہ اور جس طواف کے بعد سعی نہ ہو مثلاً نقل طواف نو طواف ختم کر کے پہلے ملتزم سے لیٹیں پھر مقام ابر ھیم کے پاس جاکردو رکعت دوگائے طواف اداکریں (منک)

#### طواف کے واجبات

- ا) حدث اکبر اور حدث اصغر دونول طبهارت سے پاک ہونا یعنی نہ جناب کی حالت میں ہونا اور نہ ہی ہے وضو ہونا۔
  - ۲) بلاعذر بیاده طواف کرنا ۳ ستر عورت ہونا -
- م) داہنی طرف سے طواف شروع کرنا لینی حجر اسود سے باب کعبہ کی جانب چلنا۔
  - ۵) خطیم کو طواف میں شامل کرنا-
- ٢) يوراطواف كرنا يعني كم ازتم چار چكرايك ساتھ اور پھرماقی ثين چكر ملاكر

EG 14 20

سات چکر ہورے کرنا۔

ہر طواف کے بعد دور کعت نماز پر ھنا۔

#### طواف کے محرمات

طواف کے دوران حسب ذیل باتیں حرام ہیں

مالت جنابت میں طواف کرنا۔

۲) بالكل بربعه بونايانمازكيلي ضرورى ستر عورت سے كم حصد كھلا بونا-

m) بلاعذر سوار ہو کر طواف کرنا۔

ملواف کے دوران حطیم کے چے سے گزرنا۔

۵) طواف کاکوئی چگریا چگر کا کچھ حصہ ترک کر دینا۔

٢) حجر اسود كے علاوہ كى اور جكدے طواف شروع كرنا۔

2) خائد کعبد کی طرف سیند کر کے طواف کرنا ، خواہ کچھ حصد ہی کیوان

ہو۔ صرف جحرِ اسود کے سامنے ٹھیرنے کھےالت میں اسکی طرف منہ

كرناجائزي-

## طواف کے مکروہات

طواف کے دور آن حسب ذیل باتیں مکروہ ہیں۔

ا) خریدو فروخت کرنایا اسکی گفتگو کرنا۔

٢) وعاياذ كرباً وازبليد كرنا\_

Contraction of the contraction o

۳) نایاک پرون مین طواف کرنا۔

م) اصطباع اور رمل کوبلاعذر ترک کرنا۔

۵) حجر اسود کااستلام نه کرنابه

٧) حجر اسود کے مقابل آئے بغیر ہاتھ اٹھانا۔

2) طواف کی چکرول میں زیادہ وققہ کر کے کسی کام میں مشغول ہوجانا۔

۸) طواف کے دوران حجرِ اسود کے سواکسی اور حبکہ دعاکسلنے کھڑ اہونا۔

۹) طواف کے دوران کھانا کھانا۔

١٥) دويازياد وطواف كوجع كركي ييم مين دوگانه طواف نه پرهنا-

اا) طواف کی نیت کے وقت بلا تھیسردونوں ہاتھ اٹھانا۔

۱۲) خطبہ یافرض نماز کی تکبیریا قامت کے وقت طوآ شروع کرنا۔

١٣) بيثاب باياخاند كے تقاضے كو وقت طواف كرنا۔

۱۱۳ بلاعذر جوتے بہن کر طواف کرنا۔

1a) طواف کے دوران نماز کی طرح ہاتھ باند ھنایاد عاکیلئے ہاتھ اٹھانا۔

١٢) طواف کے دوران غیر ضرور ی اور فضول بات چیت کرنا۔

### طواف عمرہ میں غلطیاں اور کفارے

ا) واجبات طواف میں سے اگر کوئی واجب ترک ہوجائے تو اسکا کفارہ لازم آیکالیکن طواف کا عادہ کرلیس تو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں

۲) طواف عمر واگر بے وضویا حالت جناب میں کیا تواس پر دم لازم ہے

۳) عمرہ کے طواف کاایک چگر بھی چھوڑ دیے گا تو دم لازم آئیگا اور بالکل نہ کیایاا کٹر (چار چکر) چھوڑ دیا تو کفارہ نہیں بلحہ اسکاادا کرنالازم

-4

- م) حجرِ اسود کوبوسه ویتے وقت اپنے منه اور ہاتھ کو وہیں کی تھوڑی خوشبولگ گئی تو صدقه اور اگر بہت سی خوشبولگ گئی تو دم واجب
- ۵) عمرہ کے دورا ن طواف سے پہلے جماع کریں تو عمرہ جاتارہادم دینالازم ہےاور عمرہ کی قضابھی کریں۔
- اگر عمرہ کے طواف کے بعد یعنی سعی یا حجامت سے پہلے جماع کریں تودم دیں عمرہ صحیح ہو جائیگا۔ ( یعنی عمرہ قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں (عالگیری۔ در مخار)

## آب زمزم بینا

دوگائد طواف اور ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد آب زمزم پینا متحب ہے۔ چاوز مزم مجد کے اندر ہے جس کے بارے میں تفصیلی معلومات "جج کے شرعی اصطلاحات" کے ابتدائی باب میں قبل ازیں دی جاچکی ہیں۔ آبِ زمزم سے تیر کاوضویا عسل کرنا جائز ہے مگر عسلِ جنابت کرنا جائز نہیں۔ آبِ زمزم سے کسی ناپاک چیز کود حویانہ جائے۔ ارشاد نبوی عیافیہ ہے کہ "آبِ زمزم اس مقصد کیلئے ہے جس کے لئے اسکو پینے کا ارادہ کیا جائے"۔ پس کہیں کہ اے اللہ! میں قیامت کے دن کی بیاس دفع کرنے کیلئے اسکو پیتا ہوں۔ (این ماجہ)

آبِ زمزم کو پینے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر تین مانسوں میں خوب پیٹ بھر کر پیس اور ہر گھونٹ سے پہلے بشیم اللّٰهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى دَسُولِ اللّٰهِ اور ہر گھونت کے بعد بِشِمِ اللّٰهِ وَالصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَى دَسُولِ اللّٰهِ کمیں۔اورجوپانی کی جائے تورکت کیلئے اپنے ہر' چرہ'منہ اور جم پر ڈال لیں۔

(عالمگيري فتحالقدير)

آبِ زمز م بیتے وقت جو چاہیں جائز دعا کریں قبول ہوتی ہے۔ فقبی کتب میں اس موقع کیلئے بید دعا درج ہے۔

اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا مُ وَرِزُقاً وَاسِعًا وَعَمَلاً صَالِحًا وَشَفَاءً وَشَفَاءً ومِنْ كُلِّ دَامٍ وَالكَيرى وَ القدرِ)

۔ ۔ رہے ۔ اے اللہ! میں تجھ سے فائدہ پہچانے والاعلم مشادہ روزی نیک عمل اور ہریماری سے شفاما مگتا ہوں)

حضرت عبداللہ این عباس منی اللہ عنہ کی روایت سے ارشاد نبوی علیہ ہے' دس کہ ہمارے اور منا فقول کے در میان فرق کرنے والی علامت سیہ کے منافق لوگ

<del>andre and a second and a second</del>

پیٹے ہمر کر آپِ زمزم نہیں پیتے" (بحر الرائق) لاہذا ہمیں جاہئے کہ جتنا عرصہ مکہ معظمہ میں رہیں اور جب بھی موقع نصیب ہواس متبرک پانی کو خوب پیٹ ہمر کر پیکن۔

نوال استلام ججر اسود: جس طواف کے بعد سمی کرنی ہو جیے طواف عمرہ تو سمی کیلئے صفائی طرف جانے سے پہلے پھر سے ججر اسود کے پاس آئیس اور اس کا استلام کریں جو سنت ہے اور پڑھیں بیشم اللّه اَللّه اَکْبُر وَ لِلّهِ الْکَمْدُ وَ السّلَامُ عَلَیٰ رَسُولِ اللّهِ سِید (نواں) استلام اس شخص کیلئے ہے الصّلُوهُ وَ السّلاَمُ عَلَیٰ رَسُولِ اللّهِ سِید (نواں) استلام اس شخص کیلئے ہے جو طواف کے بعد سعی کرنی نہ ہو تو جو طواف کے بعد سعی کرنی نہ ہو تو زمرم پینے کے بعد سعی کرنی نہ ہو تو زمرم پینے کے بعد حجر اسود کو ہو سہ دینے (استلام) کی ضرورت نہیں ہے۔ (قاضیتان)

## سعی مفا و مروه

سعی کا طریقہ: سعی کے لغوی معنی ہیں چلنا یا دوڑنا اور شرعی اصطلاح میں سعی سے مراد حرم شریف کے اندر واقع صفا اور مروہ نامی بہاڑیوں کے در میان مخصوص طریقہ پر سات چھیرے لگانا ہے جسکا طریقہ یہ ہے کہ فدکورہ بالانویں بار حجر اسود کے استلام کے بعد درود شریف پڑھتے ہوے صفا کی جانب معجد حرام کے "جاب المصفا" نامی دروازہ سے تکلیں جو افضل و مستحب ہے۔ (جو ہرہ نیرہ) اسطرح کہ بایاں قدم پہلے آ گے بڑھا کیں (قبکین) اور بید دعا پڑھیں بِسْمِ اللهِ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ دُنُوبِی وَافْتَحُ لِی اَبْوَابَ رَحَمَتِكَ وَادْخِلْنِی فِیْهَا وَ اَعِذُنِیْ مِنَ الشَّیْطَانِ وَافْتَحُ لِی اَبْوَابَ رَحَمَتِكَ وَادْخِلْنِی فِیْهَا وَ اَعِذُنِیْ مِنَ الشَّیْطَانِ (زاد فَحَالَة میر)

(ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ علیہ پر درود و سلام ہو۔ اے اللہ عبرے کے تیری رحمت کے دروازے کھول دے اور ان میں مجھے داخل فرمااور مجھے شیطان سے تیری ہناہ دے)

واجب ہے کہ سعی صفاسے شروع کریں اور مروہ پر ختم کریں۔صفااور مروہ پر اتنا چڑھیں کہ کعبۃ اللہ نظر آنے لگے (ہدایہ) پہلے صفایر چڑھتے ہوے سے دعا

يرضين اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرُ عَلِيْمُ : ٥

ر ترجمہ: میں اس سے شروع کرتا ہوں جس کواللہ نے پہلے ذکر فرمایا۔ بیشک صفااور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ توجس نے جج یا عمرہ کیا اس پر اکھ طواف میں کوئی گناہ نہیں اور جو شخص نیک کام کرے تو بیشک اللہ بدلہ و ب والا جانے والا ہے)

پر قبلہ روہ و کر اسطرح سعی کی نیت کریں جو سنت ہے۔

ZEG 11 DE

اللَّهُمَّ إِنَّنَى أَرِيدُ السَّعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَيَسِّرُهُ لِي وَتَقَبَّلُهُ مِنِّي (اے اللہ! میں صفاومروہ کے در میان سعی کاارادہ کرتا ہوں پس اسکو میرے لئے آسان کردے اور اسکو میری طرف سے قبول فرما۔) پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسان کی طرف بھیلائیں (سراج وہاج)اور تین ہار اَللّٰہُ آکُ۔ کہیں (ظہیریہ) کلمئہ توحید اور درود شریف بلند آواز کے ساتھ یر ہے ہوے جو چاہیں دعاکریں (محیط-خانبی)اس موقع پرید دعایرہ سکتے ہیں۔ سُبَحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِللَّهِ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا تُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الِهِ وَ صَحْبِهِ وَ اتَّبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ۚ ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَ لِوَالِدَتَّ وَ لِمَشَائِخِيُّ وَلِشُّيُّوُخِيُّ وَلِآجُدَادِيُّ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْلِمَاتِ آجُمَعِيْنَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَدُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا لِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلَّا إِنَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرَهَ الْكَافِرُونَ (اوداور) (ترجمہ: الله ياك ہے اور سب تعريف الله بي كيلئے ہے اور الله كے سواكوكي معبود نہیں اور الله سب سے بواہ اور نہیں ہے نیکی کی طاقت اور گناہ سے بیخنے کی قوت گر الله کی مدد سے جوبلیر مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ آے اللہ ہمارے سر وار محد عظی پراور آپ کی آل پر 'آپ کے اصحاب پر 'آپکی اتباع کرنے والوں

میرے شیوخ' میرے اچداد اور جمیع مسلمان مر دوں اور عور توں کو بخش دے

یرتا قیامت درودوسلام تھے۔ائے اللہ! مجھے 'میرے والدین'میرے مشائخ'

CG 1 Diament

اور سولوں پر سلام ہے اور سب تعریف اللہ کیلئے ہے جوسارے جہانوں کارہب ہے۔ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں کر لیے دین کیلئے مخلص پیم اور جم اسکے سواکسی کی عبادت نہیں کر لیے دین کیلئے مخلص پیم اور گرچہ کا فرون کو کر اہت ہو۔)

اس طرح تین بار کہیں اور دونوں ہاتھ آسان کی طرف ہیلیال کرکے کا ندھوں تک اٹھائیں اور جو چاہیں دعا کریں۔ صفا یا مروہ سے اتر کر مروہ یا

صفای طرف جاتے ہوئے بید دعااور درود شریف پڑھیں۔

صفااور مروہ کے در میان (میلین اخضرین) یعنی سنگ مر مر کے دو
سبز ستون دائیں بائیں لگا دیے گئے ہیں جن پر سبز ٹیوب لائیٹ کی روشتی بھی
ہوتی ہے۔ ان دونوں سبز ستونوں کا در میانی فاصلہ صرف مردوں کو دوڑتے
ہوے طے کرناسنت ہے۔ صفاسے مروہ کی طرف جانے کے دوران بہلاسبز
ستون آتے ہی مردور میانی رفتار سے دوڑ کر چلیں یہاں تک دوسرے سبر
ستون سے نکل جائیں۔ میلین اخضرین لیعنی دونوں سبز ستونوں کے در میان
دوڑتے وقت بید دعا پڑھیں جو حضورا کرم علیہ سنتونوں ہے۔

رَبِّ اغْفِرُو الْكَمْ وَ تَجَا وَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَالَمُ اَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَتَ الْأَكُورَةِ مَالَمُ الْكَامُ الْكَ أَنْتَ الْآكُرُمُ ( حصن حمين )

(ترجمہ: اے رب بخش وے 'رحم فرمااور اس سے در گذر کر جے تو جانتا ہے اور تواہ جانتا ہے اور تواہ جانتا ہے جہ ہم نہیں جانتے بیٹوک تو بردا ہی عزت اور کرم والا ہے۔)
دوسرے سبز ستون سے نکلتے ہی آہتہ چلیں (فتح القدیر) اور مروہ تک پہنچیں۔
اسطرح صفاسے مروہ تک بیدا یک پھیرا ہوا مروہ پر بہنچنے کے بعد صفا پر اور صفا
ومروہ کے در میان جو پچھ کیا تھاوہی مروہ پر اور مروہ وصفا کے در میان کریں اور
صفا تک پہنچیں تو یہ دوسر ایھیرا ہوا۔ ایسے ہی جملہ سات پھیرے کریں۔
ساتواں پھیرامروہ پرخم کریں (محیط)

ضروری نوٹ: ۱) احناف کے پاس سعی میں اضطباع نہیں ہے اور عور توں کو سبز ستونوں کے در میان دوڑنے کا بھی تھم نہیں کہ ایباکرنا نھیں منع ہے۔

 ۲) سعی کو دور کعتول پر ختم کرنا مستحب ہے لیتی (غیر کمروہ او قات میں)مبجد حرام میں جاکر دور کعت نماز دوگانہ طواف کے مانند پر هیں (فتح القدیر)

سعی کے واجبات : سعی کے داجبات حسب ذیل ہیں

۱) عمره کی سعی کااحرام کی حالت میں ہونا۔ .



- ۲) سعی کاصفاہے آغاز کرنااور مروہ پر ختم کرنا۔
  - ۳) بلاعذر سعی میں پیدل چلنا۔
- م) صفااور مروه کے در میان کابور افاصلہ طے کرنا۔
- ۵) سعی کے سات مجھیرے لورے کرنا جن میں پہلے چار مجھیرے فرض (رکن)اوربعد کے تین مجھیرے واجب ہیں۔
- ٢) سعى كاطواف معتدبه (شارك لاكق) كے بعد ہونا يعنی طواف كے چار چكريااشواط كے بعد ہونااسكئے كہ دو تين اشواط سے طواف معتبر من

#### سعی کے مکروبات: ۱) صفاومروہ کے اوپر چڑ ھنازک کرنا۔

- ۲) سعی کے وقت بلاعذر تاخیر کرنا۔
- ۳) ستر عورت ترک کرنا(ستر عورت طواف میں واجب اور سعی میں سنت ہے)۔
- م) سعی کے دوران اسطرح باٹ چیت یا خرید و فروخت کرنا کہ حضوری قلب باقی ندرہ سکے۔
- ۵) سعی میں سبر ستونوں کے در میان تیزی سے نہ چلنا اور سبر ستونوں کے علاوہ باتی جگہ تیزی سے چلنا۔
- ۷) سعی کے بھیرول میں بلاعذروقفہ پیدا کرنا کیونکہ بے در بے بھیرے کرناسنت ہے

2) بلاعذر سواري پر سعي كرنا\_

#### سعی کے دوران غلطیاں اور کفارے

ا) کسی عذر شرعی کی وجہ سے کرسی گاڑی وغیرہ پر سعی کی اجازت ہے لیکن، بلا عذر سعی کے چاریا نیا نیادہ کھیرے کرسی گاڑی وغیرہ پر کریں یا سعی ترک کردیں تو دم لازم آئیگا۔ اور چارسے کم چکر کرسی گاڑی وغیرہ پر کریں تو ہر کھیرے کے بدلے میں صدقہ دیں۔ لیکن اگر سعی کا اعادہ کرلیں تو دم اور صدقہ ساقط ہو جائیگا۔

۲) طواف ہے پہلے سعی کریں اور دوبارہ نہ کریں تودم دیں (در مختار)

#### حجامت

حجامت اور عمره کا ختتام: طواف وسعی عمره کے بعد مجد حرام سے باہر آئیں اور حجامت ہوائیں۔ مردول کیلئے افضل و مسنون میہ ہے کہ روبقبلہ ہو کر استرے سے سرکے تمام بال صاف کرادیں یعنی سر منڈادیں جسکوشر عی اصطلاح میں "حلق" کہتے ہیں یا حجامت کی دوسری صورت میہ ہے کہ تمام سر کے بالوں سے ایجو تھائی سرکے بالوں سے المبائی میں انگل کے ایک پور کے ہر ابر بال کتروالیں جسکوشر عی اصطلاح میں "قصر" کہتے ہیں۔

عور تیں سرنہ منڈائیں بلعہ تمام سر کے بالوں یاچو تھائی سر کے بالوں ہے لیاں قینی سے کتردیں جا آسات

(G) (A) (D)

طریقہ سے ہے کہ بالوں کی چوٹی کے سرے کوانگلی پر لپیٹ کرایک پور پر اہر بال کتر دیں۔

#### حامت کے وقت دعا :

أَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوْرِي وَ لِلْمُحَلِّقِيْنَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَاوَاسِعَ الْمُغُفِرَةِ - آمين

(ترجمہ: اے اللہ میرے اور حلق کرانے والوں کے اور قصر کرانے والوں کے گنا ہوں کو بعثمدے۔اے وسیع مغفرت والے۔ آمین)

حجامت کے بعد بھر معجد حرام میں جاکر دور کعت متحب اداکر کے احرام اتار دیں۔ اسطرح عمرہ اختیام کو پہنچا جو حج تمتع کا پہلا حصبہ بھی تھا۔ اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ سلے ہوئے کپڑے بہن لیں۔ عمرہ سمی جمیل کے بعد متمتع آٹھویں ذی الحجۂ کودو سر ااحرام حج کا بلغدھیں۔ عمرہ سمی جمیل کے بعد متمتع آٹھویں ذی الحجۂ کودو سر ااحرام حج کا بلغدھیں۔

# عمرہ کے بعد کیا کریں

دعاؤل میں مشغول رہیں۔ جج سے پہلے معبد حرام میں کم از کم ایک قرآنِ
شریف ختم کریں۔ اسکے علاوہ خصوصاً جتنے نقل طواف (اضطباع رمل اور سعی
کے بغیر ) ہو سکیں کرتے رہیں کیونکہ بیالیں بہترین عباوت ہے جو خاصہ کعب
کے سواد نیامیں کی اور جگہ ممکن ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس میں الشعنہ
روایت کرتے ہیں حضور اکرم عصلے نے فرمایا "جوبیت اللہ کا بچاس بار طواف
کریگا تووہ اپنے گنا ہوں سے ایسانکل جائیگا (یعنی پاک ہو جائیگا) جیسا کہ وہ اپنی

مال کے پیٹ سے پیدا ہون ورن بے گناہ پیدا ہوا تھا" (ترفدی)۔

۲) مرزی المحجہ سے قبل مکہ معظمہ میں قیام کے دور الناسپے علاوہ اپنے اللہ ین عزیزوں دوستوں کی طرف سے نقل عمرہ اداکر میں جسکے لئے ہر عمرہ کا احرام جعیم (مجدعا کشہ) سے باند ھنا ہو گاکیو نکہ عمرہ اور طواف بلتہ جج وغیرہ جسے اپنے کسی عمل (نقل عبادت) کا دوسروں کو ایصال تواب جائز ہے خواہ وہ زندہ ہول یا مردہ ہول (عالمگیری) لیکن اس دور الن نقل عمرہ کشرت سے اداکر کے تھک نہ جائیں بلتہ جج سے عین قبل کچھ آرام لے کر تازہ دم ہوجائیں تاکہ ججلہ مناسک کی ادائی میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔

سیس متشعای عمره اور جی کے در میان و قفیہ کے دور ان چاہے تو مکہ معظم میں واقع مقد س مقامات خصوصاً مولد الرسول
 عظیم کامقام ولادت) ، جبل ابو قبیس ، جبل تور ' جنت المعلیٰ غار حرا نیز مساجد اور دیگر آثار مقد سه کی زیارات بھی کر سکتا ہے۔

فح کے پانچ ون

(٨رذى الحبه تا ١٢رذى الحبه)

# مج کے پانچ دن

## (٨رذى الحبه تا ١٢رذى الحبه)

۸رزی الحجہ تا ۱۲رزی الحجہ پانچ دن جج کے لیام کہلاتے ہیں جن میں اسلام کا اہم رکن جج بحکیل پاتا ہے۔ اس وی الحجہ کی مغرب کے بعد ۸رزی الحجہ کی رات شروع ہوجائیگی۔اس رات سے منی کیلئے روائل کی تیاریاں شروع ہوجاتی ہیں۔

# ج كا بهلادك ٨رذى الحجه

ج تمتع کا احرام: ۸رذی الحجہ کو "یوم الترویہ" بھی کہتے ہیں جو مناسک کج کے آغاز کا پہلا دن ہے۔ جو حاجی عمرہ اواکر کے حلال ہوگیا تھا اسکے لئے افضل ہے کہ ۸رذی الحجہ کو عشل کرے ورنہ وضوکر کے پہلے کی طرح جی کا احرام باندھ یعنی ایک چاور لنگی کے طور باندہ لے اور ایک چاور سر اور او پر کے بدن پر اوڑہ لے پھر معجر حرام میں کسی بھی جگہ احرام کی نیت سے دور کعت نماز پڑھے اور سلام پھیر نے کے بعد سرسے چاور بٹاکر یوں ج کی نیت کرے بعد سرسے چاور بٹاکر یوں ج کی نیت کرے "اللّهُم اِنْنَی اَدِیْد اللّهُم اِنْنَی اَدِیْد اللّهُم اِنْنَی کر تا ہوں۔ پس اسکو میرے لئے آسان کر اور میر کی طرف بیٹک ج کی نیت کرتا ہوں۔ پس اسکو میرے لئے آسان کر اور میر کی طرف

ے اسے قبول فرما) اسکے بعد کچھ بلند آواز سے تین بار تلبیہ اور آہتہ دراود شریف پڑھنر دعاما تکیں جسکے بعد ایک دفعہ پھراحرام کی اسی طرح تمام پابندیاں لازم ہو گئیں جس طرح کہ عمرہ کے احرام کے وقت تھیں۔

نوف: یوں تودسویں ذی الحجہ کے دن قربانی اور حجامت سے فارغ ہونے

کے بعد طوار ف زیارت اور اسکے ساتھ ہی سعی کرنا فضل ہے

لیکن حاجیوں کی سہولت کیلئے یہ بھی جائز ہے کہ ۸رزی الحجہ کوہی جج

کا حرام باندھ لینے کے بعد ریل واضطباع کے ساتھ کعبۃ اللّٰہ کا ایک

نفل طواف کریں اور اسکے ساتھ ہی طواف زیارت کی پیشگی سعی

بھی کرلیں۔ایی صورت میں • ازی الحجہ کے دن طواف زیارت

کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔

عور توں کا احرام: ناپاکی کی حالت میں نہ ہوں تو عور تیں پہلے کی طرح احرام باندھ کر ج کی نیت کرلیں۔ لیکن جو عور تیں ناپاکی میں ہوں تووہ عنوا یا صرف و ضو کرلیں اور اپنی قیام گاہ پر ہی ج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھیں البتہ قبل احرام دور کھت نماز بھی نہ پڑھیں نیز مجد حرام میں داخل نہ ہوں اور نہ ہی نقل طواف یا طواف زیارت کی پیٹی سعی کریں۔ بال تلبیہ 'تکبیر' مہلی اور تبیحات پڑھ سکتی ہیں۔

منى كوروائلى: ٨رزى الحبه كونماز فجر مكه مين برِ صحر بعد طلوع آفاب منى کی طرف روانہ ہول۔ تلبیہ جاری رہے۔ مکہ معظمہ سے نکلتے وقت جو دعا عابیں پڑھیں (حصن حصین) مکہ شریف سے منی تقریبایا فچ کیلو میٹر کے فاصلہ پرواقع ہے منی پہنچے کیلئے آ چکل متعددرا سے منائے جا چکے ہیں جن میں سے بعض موٹرول اور بسول کیلیے اور بعض یا پیادہ عاز مین جج کیلیے مختص ہیں جن میں سر تگوں کے ذریعہ رانستے بھی شامل ہیں۔ پہلی بار جج ادا کرنے والوں کیلئے اینے معلم ایجنٹ یا حج ممیٹی کی جانب سے مہیا کردہ ٹرانسپورٹ کے ذریعہ ہی منی كورواند مونا مناسب ب أكرچه اسطرح يبنيخ مين عموماً تاخير موجاتي ب-البعته أكر ضعيف وعمر رسيده نه جول بلحه طاقت و توانا كي ركھتے ہوں نيزايے خيمه تك رسائی کا تیقن ہو تو کسی واقف کار کے ہمراہ پیدل کو چ کریں تو منی وقت پر بھی بینی جائینگے اور اسطرح مکه کرمه لوٹ کر آنے تک ہر قدم پر سات کروڑ نیکیال بھی لکھی جا نیٹگی۔ سامان کم سے کم ساتھ رکھنا مفید اور سہولت بخش

منی میں آمد اور قیام: ظہرے پہلے منی میں پہنے جاناچاہئے جہال ۸رذی الحجہ کی ظہر عصر 'مغرب' عشاء اور اوزی الحجہ کی فجر جملہ پانچے نمازیں پڑھنا مستحب ہے کہ حضور سرور دو عالم علیہ نے ایسانی عمل فرمایا تھا۔ منی جاتے ہوے راستہ بھر تلبیہ 'ورود شریف اور دعاء کی کثرت کریں منی نظر آئے

(G) (P) (C)

گے توبید دعا پڑھیں

ُ ٱللَّهُمَّ هٰذَا مِنَّى فَامُنُنُ عَلَىَّ بِمَامَنَنْتَ بِمِ عَلَى اَوْلِيَآئِكَ وَ اَهْل طَاعَتِكَ

(ترجمہ: اے اللہ! یہ منی ہے پس توجھ پروہ احسان فرماجو تونے اپناولیاء اور اپنے فرمانبر داروں پر فرمایاہے)

منی میں واقع مسجد خف کے قریب ٹھمرِ نامتحب ہے (فتح القدیر) ورنہ جہال بھی اپناخیمہ ہے وہیں ٹھہریں۔

منی میں نہ صرف ۸ زی الحجہ کاون ہمر گذاریں باسعہ ۹ رزی الحجہ سے پہلے کی شب میں بھی قیام کریں بیر رات (شب عرف ) نہایت مبارک ہے اسے ضائع نہ کریں باسعہ رات بھر تلبیہ استغفار اور دعاء پڑھتے رہیں اور درود شریف کی کشرت رکھیں۔ حضور سرور کا کنات علیہ کاار شادہ کہ جوعرفہ کی رات میں حسب ذیل دعاء کو ایک ہزار مرتبہ پڑھے توجو کچھ وہ اللہ تعالیٰ سے مائے گایائے

گا(پہتی طبرانی)

سُبُحَانَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ عَرْشُهُ عِلَى ہے وہ ذات جماع ش آسال میں ہے۔ سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْاَرْضِ مَوْطِئُهُ ، پاک ہے وہ ذات جسکی حکومت زمین میں ہے۔

سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْبَحْرَسِبِيلُهُ. یاک ہےوہ ذات جسکاراستہ سمندر میں ہے۔ سُبُحَانَ الَّذِي في النَّارِ سُلُطَانُهُ. ماک ہے وہ ذات جسکی حکمر انی آگ پر ہے۔ سُبُحَانَ ٱلَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُة. ` ماک ہوہ ذات جسکی رحمت جنت میں ہے۔ سُبُحَانَ ٱلَّذِي فِي ٱلْقَبْرِ قَضَاءُهُ یاک ہوہ ذات جسکا تھم قبریر ہے۔ مُنكِحَانَ الَّذِي فِي الْهَوَاءِ رُوْحُهُ. یاک ہے وہ ذات کہ ہوا جسکی ملک ہے۔ سُبُحَانَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَآءَ یاک ہے وہ ذات جس نے آسانوں کوہلند کیا۔ سُبُحَانَ الَّذِي وَضَعَ ٱلْأَرْضَ. یاک ہے وہ ذات جس نے زمین کوپھھایا۔ سُبُحَانَ الَّذَي لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه یاک ہے وہ ذات جسکے سوانہ کوئی سہاراہے اور نہ جائے پناہ ہے۔



### حج كادوسرا دن هرذى الحجه

نوٹ: وسویں ذی الحجہ کو رمی کے ساتھ ہی تلبیہ ربڑھنا مو توف ہو جاتا ہے جسکے بعد سے ۱۳سر ذی الحجہ کی عصر تک باتی دنوں کی فرض نمازوں کے بعد صرف تکبیر ربڑھیں۔

د یوں می فرس نمازوں کے بعد صرف جیر پڑیں۔ عرف**ات کوروانگی: ۹**رزی الحبہ کو منی میں نماز فجر پڑھنحر تلبیہ 'ذکر اور

درود شریف میں مشغول رہیں۔جب دھوپ مجد خیف کے سامنے واقع "

جبل شیر " پر تھیل جائے تو ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں اور ظہرے پہلے عرفات پہنچنے کی کوششش کمریں -

منیٰ تاعر فات (۹) کیلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ عرفات جاتے ہوے

راستہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ تلبیہ 'وعااور درود شریف کی کثرت کریں بے ضرورت کسی سے بات چیت نہ کریں۔

عرفات کے راستہ میں وعا: عرفات کے راستہ میں بید عابر هیں

اللهُمَّ الذَكَ تَوَجَّهْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ وَجُهَكَ اَرَدْتُ فَاجْعَلُ ذَنْبِي مَعْفُوْرًا وَارْحَمْنِي وَلَا تُخِيّبْنِي وَ بَارِكَ لِيْ فِي مَعْفُورًا وَارْحَمْنِي وَلَا تُخِيّبْنِي وَ بَارِكَ لِيْ فِي سَفَرِي وَاقْضِ بِعَرَفَاتٍ حَاجَتِي النَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى خَيْر خَلُقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ صَحْجِهِ سَخَطِكَ وَصَلَّى الله وَ صَحْجِهِ الْجَمَعِيْنَ .

(ترجمہ: اے اللہ! بیں تیری طرف متوجہ ہوااور تیجم پر ہی ہم وسہ رکھتا ہوں اور تیجم پر ہی ہم وسہ رکھتا ہوں اور تیجم پر ہی اور جی قبول کر اور تیجم پر رحم فرمااور جمھے محروم نہ کر اور میرے سفر میں برکت ڈال اور عرفات میں میری حاجت پوری کر یہ بیٹ قوہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! میری تمام صبحول سے اس صبح کو بہترین کردے اور ان میں اپنی رضا مندی سے زیادہ قریب کردے اور ان میں اپنی رضا مندی سے قریب کردے اور ان میں اپنی رضا مندی اپنی سب تریب کردے اور ان میں اپنی رضا مندی کے تام اصحاب پر اللہ کادر ود سے بہتر ہمارے سردار محمد علیقہ اور آپی آل اور آپکے تمام اصحاب پر اللہ کادر ود

#### عرفات

عرفات كى وجه تسميه : عربى مين عرفات جمع ب" عدفة "كى جو معرفت يا عرف الله عرفة الله عرفة والرار معرفت يا عرف يا العراف واقرار

یا خوشبو۔ لیکن اصطلاح میں اس میدان کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے براہ مز دلفہ تقریباً پندرہ کیلو میٹر کے فاصلہ پرواقع ہے،ای میدانِ عرفات میں تھہرنے کا نام عج ہے۔

عرفات كالفظ قرآن من بهى ايك جكه آيا به "فَاذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادَكُرُهِ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ "(بقره-19۸) (ترجمه: پستم جب عرفات به چلو تو مشعر الحرام كياس الله كاذكر كرو) تفاسير مين عرفات كي وجه تسميه متعدد بتائي كي بين جودرج ذيل بين -

- اس میدان میں حاجیوں کی یکر گل دیکھئر خالق کی معرفت اور پہچان ہو تھیں۔
   ہوتی ہے اور سخت دل والوں پر بھی ہیبت اور گریہ و زاری طاری ہو جاتی ہے اہذا ہے عرفات ہے۔
  - اس میدان میں جر ئیل علیہ اللام نے آدم علیہ اللام کوار کان حج بتائے
     اور آپ نے حج کا طریقہ جانا پہچانہ اسلئے یہ عرفات ہوا۔
- ) تیسرے یہ کہ جنت سے آدم علیہ السلام ذیمن پر سر اندیپ کے مقام پر
  اور بی فی حوا جدہ میں اتارے گئے جسکے تین سویر س بعد اس میدالنِ
  عرفات میں نویس ذی الحجہ کے دن آدم علیہ السلام پی زوجہ لی لی حوا
  سے ملا قات کی اور انھیں پہچانالہذاوہ میدان عرفات اور وہ تاریخ
  یوم عرفہ کملائی۔
- ۲) حضرت آوم علیہ السلام اور ملی ملی حوانے اسی میدان میں کھڑے ہو سر

EG 1920

اَيِعَ قَصُور كَا قَرَادِ ان قَرْ آَنِ الفَاظِيْنِ كَيَا "رَبَّنَا ظَلَمُنَا آنَفُسُنَا وَ اَنْ فَسُنَا وَ اَنْ خَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ " وَإِنْ لَمْ تَغْفِذُ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ " وَإِنْ لَمْ الْخُسِرِينَ " وَإِنْ لَمْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْمُلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

(ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمنے اپنا آپ براکیا تواگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوں۔) تو ارشاد الی ہوا کہ "بچان لیا"۔ اسلے اس میدان کانام عرفات ہوا۔

حضرت ابراهیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تھم سے اپنے بیدی و فرزند کو غیر آباد جنگل میں (جیمال آج بیت اللہ ہے)چھوڑ کر خود شام کی طرف لوٹ گئے۔ کئی سال بعد نویں ذی الحجہ ہی کو میدان عرفات میں اپنے لخت جگر حصرت اسلیمل علیہ السلام سے ملے اور انھیں پہچانا اسلئے بھی اے عرفات کہا گیا۔

۲) اگر خوشبو کا معنی الیاجائے توجسطرح ایک روزه دار کے منہ کی لؤرب تعالیٰ کو مشک سے زیادہ بیاری ہے اس طرح عرفات میں شمیر نے کے دوران حاجی کے بیینہ کی ڈبھی حق تعالیٰ کو بیاری اور بیندیدہ ہے اسلئے بھی اس میدان کا نام عرفات ہوا۔

(تفيركبير اشرف التفاسير)

دراصل عرفات ایک عظیم الثان اور نهایت و سیخ لق ودق میدان کا انام ہے جس کار قبہ تقریبا ہیں (۲۰) مربع کیومیٹر ہے۔ اس میدان کے چاروں طرف اسکے حدود پر نشانات لگوادئے گئے ہیں تاکہ لاعلمی میں عرفات کے حدود سے باہر و قوف ہونے نہ پائے۔ یہی وہ مبارک مقام ہے جمال اللہ ہجری میں نویں ذی الحجہ کے دن اسلام مکمل ہوا۔ اس موقع پر حضور رسول مقبول میں نویں ذی الحجہ کے دن اسلام مکمل ہوا۔ اس موقع پر حضور رسول مقبول علی خلیجہ ایک لاکھ چودہ (یا چوہیس) ہزار صحابہ کرام کی عظیم جماعت کے ساتھ آپ میدان عرفات میں تشریف فرماتے تو یہ قرآنی

آیت شریفه نازل ہوی۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَ خِلْیتَ لَکمُ اَلْیَوْمَ اِکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَ خِلْیتَ لَکمُ

(ترجمہ: آج میں نے تحصارے کئے تحصارادین کامل کر دیااور تم پر اپنی نعمت یوری کر دی اور تم محصارے لئے اسلام کودین پند کیا)

ی عرفات وہ مبارک اور حاجیوں کیلئے اہم ترین مقام ہے کہ جہاں نویں ذی المحجہ کو خوال کے بعد سے دسویں ذی المحجہ کی صبح کے پہلے تک کی وقت بھی حاضر ہونا خواہ ایک ہی گھڑی کیلئے ہی کیوں نہ ہو 'ج کا استدراہم فرض ہے کہ اگریہ و قونی عرفات کا فرض چھوٹ جائے تو پھر اس سال جے ادا ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں دم یابد نہ کی قربانی وغیرہ سے بھی اسکا کفارہ یابدل ہر گز



جبل رحمت كا نظارة: ميدان عرفات ميں پہلے جبل رحت پر نظر پرتی ہے۔ يہ وہ پہاڑے جس پر سركار دوعالم علي الله في الوداع كے موقع پراو منى پہاڑے جس پر سركار دوعالم علي الله في پر سوار ہوكر جو خطبه ارشاد فر مايا تھا اسكو منشور انسانيت كہاجائے تو ہر طرح بجاہے جبكى آفاقيت كا اندازہ اس سے ہو سكتاہے كہ چودہ صديوں كے بيت جانے كہ بودہ آئے ہاى منشور انسانيت كے لتِ لباب اور خلاصه كو آج مجلس اقوام متحدہ نے اپنين الاقوامى انسانى منشور ميں شامل كرلياہے۔ آج مجلس اقوام متحدہ نے اپنين الاقوامى انسانى منشور ميں شامل كرلياہے۔ جب جبل رحمت نظر آئے تو بهيں " سبکھان الله وَ الْكُمْدُ لِللهِ وَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الل

عرفات میں وقوف: عرفات بہنی کر جہاں چاہیں ٹھبر سکتے ہیں مگر "بطنِ عدفه" میں ٹھبر نا جائز نہیں (عالمگیری در مخار کنز) البتہ جبل رحت کے پاس ٹھبر نا افضل ہے (تبئین) کیو نکہ اس جگہ حضور علی ہے نے وقوف فرمایا تھا۔ ورنہ اپنا خیمہ جہان ہو وہیں وقوف کریں۔ زوال تک حتی الامکان صدقہ و خیرات تلبیہ واذکار وعا واستغفار اور کلئہ توحید پڑھنے میں مشغول رہیں۔ حضور اکرم علی کارشاد ہے کہ آج کے دن جوسب سے بہتر چیز میں مناور بھی سے بہتر چیز میں ناور بھی سے بہتر چیز میں ناور بھی سے بہتر چیز میں ناور بھی سے پہلے انبیاء نے پڑھی وہ یہ ہے۔

EGIV D

کمی لا یکوئ بیده الخیر و هو علی کل شی و قیری الکی کی شی می قیدی کمی کی سی می تعدید کمی کار شی می تعدید کمی است است الله کے سوالوئی معبود نہیں۔ وہ اکسیل ہے اسکالوئی شریک نہیں۔ اس کی لیے باد شاہت ہے اور اس کے لئے تعریف ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہ می موت دیتا ہے اور وہ زندہ ہے بھی نہیں مرے گا۔ اس کے ہاتھ میں ہر قتم کی موت دیتا ہے اور وہ سب کھ کر سکتا ہے۔)

یہ بھی ارشاد نبوی علیہ ہے کہ جو مسلمان عرفہ کے دن زوال کے بعدو قوف کے دوران ایک سومر تبہ سور کا اظلاص اور ایک سو مر تبہ یہ درود شریف پڑھے ''اللّٰهُمْ صَلِّی عَلٰی سَیّدِنَا مَحَمّدٍ وَ عَلَیٰ اللّٰ سَیّدِنَا مُحَمّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی سَیّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ وَ علیٰ اللّٰ سَیّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلَیْنَا مَعْهُمُ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجْدِدًا

(ترجمہ: اے اللہ! ہارے سر دار محمہ علیہ اسلام اور ہارے سر دار محمہ علیہ کال پر درود بھیج جسطر حہارے سر دار اہر اھیم علیہ اسلام اور ہارے سر دار اہر اھیم علیہ اسلام کی آل پر تونے درود بھیجا تھا اور ان کے ساتھ ہم پر بھی کہ توب شک بردی تعریف اور ہزرگی والا ہے۔) تو حق تعالی فرما تا ہے اے فرشتو! میرے اس ہدے نے میری تنبیج و تہلیل اور تعظیم و تکبیر کی جھے بہوپانا اور میری ثناکی اور میرے نبی پر درود بھیجا ، تم گواہ رہو کہ میں نے اسے محش دیا آور او سکی شفاعت فرو اسکے حق میں قبول کی۔ آگریہ بندہ مائلی تو میں اسکی شفاعت تمام اہلِ فود اسکے حق میں قبول کی۔ آگریہ بندہ مائلی تو میں اسکی شفاعت تمام اہلِ

CONTRACTOR CONTRACTOR

زوال سے پہلے طعام اور دیگر ضرور تول سے فارغ ہو کر عنسل کریں جو مسنون ہے (حصن حصین) ورنہ وضو کریں اور مسجد نمرہ جائیں جوعر فات ہی میں معزد ابراھیم علیہ السلام کی قائم کی ہوی ایک مسجد ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ سننے کے بعد نماز ظہر وعصر ایک اذان اور دوا قامت سے ظہر کے وقت میں پڑھیں۔

نوف: کین لاکھوں آومیوں کے بے پناہ جوم میں اپنے خیمہ سے نکل کر میں میں اپنے خیمہ سے نکل کر میں نہیں پنیخااور پھر واپس اپنے خیمہ کو لوٹنا بہت مشکل بلحہ بعض حالات میں نا ممکن ہو جاتا ہے کیو نکہ حاجی کے کسی دوسری طرف بھٹک جانے کا قوی اندیشہ ہو تاہے اور و قوف عرفات کے دوران اپنا اور اپنے فکر مندسا تھیوں کا مبارک وقت دعاو استغفار کے بجائے پریشانیوں میں گذر جاتا ہے لہذا حنقی فقہ مبارک وقت دعاو استغفار کے بجائے پریشانیوں میں گذر جاتا ہے لہذا حنقی فقہ کے سموجب ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت اپنے خیمہ بین نماز پڑھنے کی صورت میں "جمع بین خیمہ بی بین پڑھ لیں۔ خیمہ میں نماز پڑھنے کی صورت میں "جمع بین الصلو تین "لیسی ہے بینی عصر کی نماز کابو قت نماز ظہر پڑھنا یا وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں خواہ تنہا پڑھیں یا پی خاص جماعت کے ساتھ پڑھیں۔

(بهار شریعت اتوارالبشاره)

عور تول کاناپاکی کی حالت میں بھی عرفات میں و قوف ہو جاتا ہے کیکن اس حالت میں انھیں نماز پڑھنامنع ہے البتہ تلبیہ، نتبیجو تہلیل کر سکتی ہیں۔

نوے : بعض لوگ إييے خيمه ميں ريد يو كھول كرمسجد نمره كے امام كى آوازير نماز یر صتے ہوے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ انھوں نے امام معجد نمرہ کی اقتراء میں نماز پڑھ لی توالی صورت میں اٹکی نماز ہی نہیں ہوی۔ حضور رسالت مآب علی نے عرفات کے میدان میں اپنی امت کو نہیں بھلایا اور رو رو کر مغرب کے وقت تک اپنی امت کیلئے دعا ئیں مانگیں۔ للبزاہم اقبول کا بھی فریضہ ہے کہ ایخ آقاوشفیع میلائے کواس موقع پر ہر گز فراموش نہ کریں بلحہ درود شریف خوب کثرت سے پڑھیں علاوه ازیں استغفار بھی کریں نیز اینے اور اپنے متعلقین اور جملہ مسلمان مر دول اور عور توں کے لئے نہایت مجز واکسار کے ساتھ دعا کیں کریں۔ قار کین کرام کی خدمت میں خصوصی التماس ہے کہ و قوف عرفات کے دوران بارگاہ ایزدی میں کتاب ہزا کے مولف اس عاصی پرمعاصی قاضی سید شاہ اعظم على صوفى قادرى اوو اسكے والدين ماجدين ومتعلقين كے لئے بھى ترقى مدارج دارین و مغفرت کی وعائے خیر ضرور فرمائیں۔بہر حال آج خدا وند قدوس کی بے پناہ نواز شول اور دعاؤل کی مقبولیت کا دن ہے۔اسلئے نہایت عاجزی کے ساتھ جی بھر کرا ہے علاوہ اپنی ملت اور عالم اسلام کی ترقی وسر خروئی کیلیے خصوصی دعائمیں مانگلیں کہ شایداللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا نتانا در موقع پھر ملے گاکہ نہیں۔ غروب آفتاب سے نصف گھنٹہ پہلے مزدلفہ جانے کیلئے موٹروں میں سوار ہو جائیں۔

GO NA DE COMO DE COMO

نوف: ۱) وقونیِ عرفات اگر جمعہ کے دن واقع ہو تواس کابہت ثواب ہے۔ جمعہ کے دن کا حج دیگر دنوں کے حج سے ستر (۷۰) گناه افضل ہے شایداسی باعث اس حج کو عرف عام میں "حج اکبر" کہاجا تاہے۔

۲) یوم عرفه بعنی هروی الحجه جعه کے دن آئے توعرفات شہر نه ہونے کی وردی الحجه جعه کے دن آئے توعرفات شہر نه ہونے کی وجہ سے وہال جعد کی نماز نہیں۔ ظہر کی نماز اداکریں۔

#### عرفات میں غلطیاں اور کفارے

 ا) غروبِ آفتاب تک عرفات کا وقوف دراز کرنا واجب ہے جسکی خلاف ورزی ہو یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے حدود عرفات سے نکل آئیں تودم لازم آئیگا۔

۲) احرام باندھنے کے وقت سے وقوف عرفات کے پہلے تک اگر کسی
 نے جماع کر لیا تونہ صرف کچ فاسد ہو جائیگا بلحہ اس پر حسب ذیل
 تین باتیں واجب ہو جائیگی۔

ا) ایک تودم دیناموگا۔

ب) دوسرے میر کہ ای احرام کے ساتھ بقیہ مناسک اداکر تارہے۔ ج) تیسرے میر کہ آئندہ سال نے احرام کیساتھ اس فاسد ہوے جج کی قضابور کی کرے۔

CG III DO

عرفات سے مزولفہ کوروائلی : جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات سے مزولفہ کو روانہ ہو جائیں اور راستہ کھر تحبیرہ جلیل ' استغفار و تلبیہ اور درود شریف کی کثرت کریں۔ (تبئین)

### مزدلفه

مزولقه ازنف سے بنا المعنی قرب یا زو کی جیسے قرآن میں ارشاد باری ہے المفرّبہ و آل میں ارشاد باری ہے المفرّبہ و آلی اللّه و آلی اللّه کے پاس قریب کرویں۔) للذا مزولفہ کے معنی ہیں قریب کرنے والی جگہ کیو تکہ عالمیوں کو یہاں قریب الله عاصل ہو تا ہے۔ نیز حضرت آدم علیه اللام اپنی فی فی حوا سے کیہی بار اسی مقام پر قریب ہوے اسلئے بھی انسانا مام مزولفہ ہوا۔ (تفسیر کیر)

مز دلفہ دراصل عرفات اور منیٰ کے در میان تقریباً پانچ کیلومیٹر کے فاصلہ پر اور منیٰ سے مشرق کی جانب حدودِ حرم کے اندر واقع کوئی پانچ مربع کیلومیٹر پر محیط میدان ہے۔

مرولفه میں واخله اور وقوف: مردلفه میں پیدل داخل مونا مستحب عنین کیدل داخل مونا مستحب عنین کیدل داخل مونا مستحب اللّه می کنین کی در داخل موت وقت بید دعا پڑھیں۔ اللّه می کنین کی مُنظِمی وَ شَخْمِی وَ شَخْمِی وَ شَخْمِی وَ شَخْمِی وَ شَغْرِی وسَلِئر جَوَادِهِیْ

(G) (1/2)

عَلَى النَّادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِوِيْنَ ﴿
رَجِمَد : ال الله إمير و سُت بُرُى جِنْ بال اور تمام اعضاء كو جَهُم پر
حرام كروك تيرى رحت سے ال سارے مهربانوں ميں سب سے زيادہ
مہربان)

مرولقہ کے میدان کی آخری حد پرواقع "مشعر حرام" نامی ایک پہاڑ کے آس
پاس محبر بنا افضل ہے کہ حضور علی اللہ نے مشعر حرام کے پاس بی قیام فرمایا تھا۔
قرآن پاک کے سور وَبقرہ وکی آیت ۱۹۸ میں "مشعر الحرام" کا
نذکرہ شامل ہے۔ عرفی لغت میں مشعر شمعنی نشان یا علامت ہے اور جرام
شمعنی محرّم یا عزت والا لہذا "مشعر الحرام" سے مراد محرّم نشانی والا بہاڑ
ہے جسکو "قزح" اور "میقدہ" بھی کہتے ہیں۔ ذمائمہ جاہلیت میں لوگ
عرفات سے والی ہو کرتمام دات یہاں آگ جلاتے تھے۔ اسلام نے اس عمل
کو چہودہ قرار دیا اور تھم دیا کہ یہان آکر عاجزی اور گریہ وزاری کے ساتھ حسب
ہدایت اللہ کاذکر کرو۔ (اشرف النقاسیر)

مروری نوٹ: مزدلفہ میں محسر کے سوائے جہاں چاہیں ٹھہر سکتے ہیں(قاضیتال) "مُحَسَّر" دراصل منی اور مزدلفہ کے درمیان ایک نالہ کے پاس واقع ہے سیاسی وادی کانام ہے جہال اصحابِ فیل غارت اور ہلاک ہوے۔ محسر کے معنی ہیں تھکادینے والایاعا جزکر

دييغ والابه

وادی محرکی مسافت (فاصلہ) کوئی (۵۴۵) ہاتھ برابر ہے (طحطاوی)۔ وادی محرین نہ اس میں سے گذریں اگر مجبوراً اس وادی میں سے گذریں اگر مجبوراً اس وادی میں سے گذرین اگر مجبوراً اس میں سے گذرین اگر مجبوراً اس میں سے گذریا پڑے تو اللّہ م لا تقتلناً بِعَضَبِكَ وَلاَ تَهَلِكُناً بِعَذَابِكَ وَ عَمَافِناً قَبْلَ ذَٰلِكَ (ترجمہ: اے الله! اتواجِ غضب ہے جمکونہ مارڈال اور تیرے عذاب سے جمکو ہلاک نہ فرما اور اس سے پہلے جمیں عافیت عطافرما) پڑھتے ہوئے تیز اور چلد گذر جا کیں۔ اسکوا جکل "وادی النار" بھی کہتے میں۔ حکومت نے اسکے چاروں طرف خار دار تار لگادئے ہیں اور پیل میں۔ حکومت نے اسکے چاروں طرف خار دار تار لگادئے ہیں اور پیل عاجیوں کورو کئے کیلئے ایک سنتری بھی وہاں کھڑ اربتا ہے۔

نماز مغرب و عشاء ایک ساتھ: مزدلقہ پینچ کے بعد مکن ہو تو عسل کریں جو مسنون و مستحب ہے (اتحاف) ورندوضو کرلیں۔ اگر مغرب کی غماز کا وقت ابھی باقی ہے تو بھی نماز مغرب ہر گزنہ پڑھیں کہ الیا کرنا گناہ ہے۔ البتہ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک ما تھ ہوقت عشاء پڑھیں جبکا طریقہ ہیہ کہ ایک ہی اذان اور ایک ہی ما تھ ہو قیات کے بعد مغرب کی فرض نماز (تضاکی نہیں بلعہ) اواکی نیت سے بوھیں۔ اسکے فورابعد کی اذان واقامت کے بغیر عشاء کی فرض نماز پڑھیں۔ مغرب وعشاء کی فرض رکھیں بلعہ مغرب و عشاء کی فرض رکھیں ایک سنت اور پھر عشاء کی فرض رکھیں باتھ پڑھ لینے کے بعد پہلے مغرب کی سنت اور پھر عشاء کی فرض رکھیں بڑھیں۔ (منگ التوسط ملاعلی قاری)

نوٹ: دونوں فرض نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کیلئے مسجد یا

جماعت کی کوئی شرط نہیں(کافی) تنجا پڑھیں تو جائزہے

مرامام كے ساتھ باجماعت ردھناافضل ب (ايضاح)

مزولفه من شب گذاری: مزدلفه مین پوری شب گذارناست موکده

ہے۔ جہال و قوف کا اصلی وقت صبح صادق سے لے کر اجالا ہونے تک ہے لید ا جو بھی اس وقت کے بعد مز ولفہ پنچے یا مبح صادق سے پہلے مز ولفہ چھوڑ کر جیلا

جائے تو وقوف مزولفہ ادا نہ ہوا۔ صرف کرور 'عورت یا یمار معتصنی

ہے۔(عالمگیری)عشاء سے فارغ ہو کر چاہیں تو تھوڑا آرام کریں (محیط) اور

تازه دم ہو جائیں۔مزولفہ میں گذاری جانے والی رات کو ''شب یوم النصد'' بھی کہتریوں جس میں ان بور کی ش اتب ش قب سے بھی ش نہ ہتا ہے۔

ہی کہتے ہیں جس میں بدار ہیں کہ یہ شب توشبِ قدرے بھی شریف تر ہے۔ (در مخدر) لہذارات بھر تفرع کے ساتھ لیک 'نماز' طاوت کلام یاک' ذکر

' و عااور درود شریف پرھنے میں گذاریں ( تبئین )

آسندہ تین دنوں میں منی میں شیطانوں کو مارنے کیلئے مز دلفہ میں ہی کئکریاف چن لیں جونہ زیادہ چھوٹی ہوں اور نہ زیادہ پر کی بلحہ کم دبیش کھجور کی گھٹلی بر ایسہ

جسامت کی ہوں۔اورا نہیں تین بار دھو کرایک تھیلی یا لفانے میں رکھ لیں۔

احتیاطاً ستر (۷۰) کنگریال چن لیس (محیط) کیونکه ۱۲رذی المحبه تک (۷۰) کنگریال ماریخ (۳۹) کنگریال اور ضرورت پڑنے پر ۱۳ رذی الحجه تک (۷۰) کنگریال ماریخے

کی ضرورت پڑیگی۔ مرایک ہی پھر کی ستر کنگریاں بنالینا مروہ ہے۔ (فتح القد سم پیم

جب د سویں ذی الحجہ کی صبح صادق ہوئے کا یقین ہوجائے تو اول وقت مز دلفہ میں نماز فجر پڑھیں (قدوری۔ در مخار)

نوف: عموماً معلم کے آدمی منی کوروائی میں جلدی کرنے کی خاطر حاجیوں کو جلد نماز فجر بڑھنحر تیار ہے کی ہدایت دیتے ہوے وقت سے پہلے ہیں "وقت ہوگیا" پکارتے لگتے ہیں۔اسکاخاص لحاظ رہے کہ وقت سے پہلے نماز فجر ہر گزند پڑھیں نماز فجر اداکر لینے کے بعد تھوڑی دیر مزولفہ میں کی بھی جگہ ٹھیریں مگر وادی عمر میں نہ ٹھیریں اور نہ اس میں سے گذریں۔اس مختمر و توف کے دوران بھی تلبیہ وعالور درود شریف پڑھتے رہیں۔جب سورج نگلتے میں دور کعت پڑھتے رہیں۔جب سورج نگلتے میں دور کعت پڑھتے کاوقت باقی رہ جائے تومز دلفہ سے منی کی جانب روانہ ہو جائیں۔

## و قوف مز دلفه میں غلطیاں اور کفارے

- ا) و توف مز دلفد کی شب صبح صادق سے اجالا ہونے تک کے وقت کے بعد مز دلفہ پنجیس تودم لازم ہوگا۔
- و تونی مز دلفہ کی شب صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے مز دلفہ چھوڑ دیں تو دم لازم ہوگا صرف عورت 'یمار اور کمز وراس سے معتنی ہیں۔

نوان : اگر کوئی سورج طلوع ہونے کے بعد مز دلفہ سے روانہ ہوا

CG III

توبراكيا مكراس پردم واجب نهيس-

۳) مزدلفہ میں جماع کریں تو جج فاسد نہ ہوگا مگر بدنہ یعنی ایک اونٹ یاگائے کی قربانی کا کفارہ لازم ہوگا۔

# ج كاتيسرادن ١٠رذى الحجه

مزولفہ سے منی کووالیسی: مزدلفہ سے منی کو جانے کے راستے میں بدستورذ کرودعا ' استغفار' تلبیہ اور درود شریف کی کثرت کریں اور بید عابھی معد

رَبُونَ اللَّهُمَ اللَيْكَ اَفَضْتُ وَمِنْ عَذَابِكَ اَشْفَقْتُ وَالْيِكَ رَجَعْتُ وَمِنْكَ رَهِبْتُ فَالْهُمَ اللَّهُمَ اللَيْكَ رَجَعْتُ وَمِنْكَ رَهِبْتُ فَالْهُمْ اللَّهُمْ الْمُرْدَى وَالْرَحْمُ تَضَرُّعِي وَاقْبِلْ تَوْبَتِي فَالْمِلْ مُنْكِدَى وَاقْبِلْ تَوْبَتِي

وَاشْتَجِبْ دُعَائِق (ترجمہ: اے اللہ! میں تیری طرف چلا ہوں اور تیرے عذاب سے لرزا ہوں اور تیری جانب رجوع ہوتا ہوں اور تھ سے ڈراتا

ہوں پس میری قربانی کو قبول فرمااور میرے اجر کو عظیم فرمااور میرے تضرع پررحم فرمااور میری توبہ کو قبول فرمااور میری دعا کو مقبول فرما۔)

آج دسویں ذی الحجہ کادن نہایت مصروف دن ہے جس میں حاجی کو بہت سے اہم کام جیسے رمی جر مُعقبہ ' قربانی ' جامت اور طواف زیارت انجام دینے ہوتے ہیں۔ ج کے مشاغل کے پیش نظر حاجیوں کو عیدالاضی کی نماز معاف کر دی گئی ہے۔

COLUMBIA DE COLUMB

منی کی رویت: منی نظر آتے ہی وہی دعائے ذیل بر حیس جو مکہ معظمہ سے آتے وقت منی کو دیسے کو ملک نظر آتے ہی وہی دعائے اللّٰهُم اللّٰم ال

## منى اور جمار

منی پہنچتے ہی سب کاموں سے پہلے کنگریاں مارنی پینے جو حضرت ابراھیم خلیل الله عليه اللام كى ياد كار سنت ہے۔ چنانچه حديث شريف ميں ارشاو نبوى عليقيم ہے کہ "حضرت اہر احیم علیہ السلام اپنے سعادت مند فرزند حضرت اسلعمل علیہ اللام کی قربانی کے لئے چلے توجر وعقبہ کے پاس شیطان سامنے آیا جسکو آپ نے سات کنگریاں ماریں اور وہ زمیں میں دھنس گیا۔ آگے جمر ہُ وسطیٰ کے پاس پھر شیطان آیاتو آپ نے چر اسے سات کنگریاں ماریں اور وہ زمین میں و هنس گیار آگے تیسرے جمرہ کے ماس بھر شیطان آیا۔اللہ کے خلیل علیہ اللام نے اسے پھر سات کنگریاں ماریں اور وہ زمین میں دیھنں گیا(حاکم ' این خزیمہ ) ان تنول مقامات پر شیطان کے متبادل اونیج عریض تین ستون بنادئے گئے ہیں۔ مکم معظمہ سے منلی کی طرف آتے ہوے جو ستون پہلے بڑتا ہوہ "جمر و عقبہ" کہلاتا ہے جسکو جمر و کبری یا عرف عام میں "بواشیطان"

بھی کہاجاتا ہے۔ اسکے بعد جو سنون بھی میں ہے اسکو "جمر ہ وسطی" یاعرف عام میں "منجلا شیطان" بھی کہاجاتا ہے۔ اسکے بعد آگے مسجد خیف کے پاس منل سے قریب جو سنون ہے اسکو "جمر ہ اولی" یا عرف عام میں "چھوٹاشیطان" کہاجاتا ہے۔

آ جکل ان ستونوں کی جگہ چھوڑ کر اوپر ایک بل نما چھت بن گئی ہے جس کے باعث اوپر اور نیچے دونوں جگہ سے کنگریاں مار کتے ہیں۔دونوں طرح صبح ہے۔

جمرة العقبه كى رمى كاوقت: آج ، ار ذى الحجه كو چھوٹے اور مخط شیطانوں كو نہيں بلحه صرف "جمرة العقبه" (برے شیطان) كو ككرياں مارنی ہیں جہ كاوقت اگرچه وسويں ذى الحجه كى فجر سے گيار ھويں ذى الحجه كى فجر تك جه كاوقت اگرچه وسويں ذى الحجه كى فجر سے گيار ھويں ذى الحجه كى فجر تك عاريا طلوع آفآب سے ذوال تك مارنا مسنون ' ذوال سے غروب آفآب تك مارنا مباح (جائز) اور غروب آفآب سے فجر تك مارنا كروہ ہے۔ البتہ ضعيف اور بيمار عور تيں يامر ورات ميں بھى كنكريال مار كے ہيں۔ اور اگر اس قدريمار ہوں كه جمرہ تك سوارى پر بھى نہيں جاسكة توكترياں مار نے كے لئے وريمار بول كه جمرہ تك سوارى پر بھى نہيں جاسكة توكترياں مارنے كے لئے وہ اپنی جانب سے دو سرول كو ديل مناسكة ہيں۔

رمی جمار کا طریقہ: کنگری مارنے کا متحب طریقہ یہ ہے کہ جمرہ سے کم از کم پانچ ہاتھ کے فاصلہ پر (ہدایہ۔ بحر۔ ظہیریہ) اسطرح کھڑے رہیں کہ منی داستے ہاتھ کو اور کھر اللہ بائیں ہاتھ کو اور جمرہ کی طرف اپنا منہ ہو۔ سات
کئریاں جدا جدا چکی میں لیکر دائمیں ہاتھ کو خوب اٹھائیں کہ بغل کی رنگت
ظاہر ہو اور انگو تھے کے ناخن پر رکھسکر شہادت کی انگلی سے بھینکیس یا شہادت کی
انگلی کے اوپر کی جوڑ پر اندر کی جانب رکھسکر انگو تھے کے ناخن سے بھینکیس یا بھر
ان وونوں کی پور میں بھڑ کر بھینک ماریں جمرہ عقبہ پر بہلی کئری مارنے کے
ساتھ ہی تلبیہ موقوف کر دیں (قاضیمان ور مختار مختاری مسلم) اور ہر کئری

وعاء رمی: بِسَمِ اللهِ اللهُ اكْبَرُ رَعْماً لِلسَّيْطَانِ وَ حِزْبِهِ وَ لِخِمَا لِلسَّيْطَانِ وَ حِزْبِهِ وَ لِخِمَا لِلسَّيْطَانِ وَ حِزْبِهِ وَ لِخِمَا لِلسَّيْطَانِ وَ كَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اكبر الله اكبر كمين (ترجمه: الله ك نام سے الله بهت بوا ہے ۔ يه شيطان اور اسك گروه كو ذليل كرنے كيلئے اور الله كى خوشنودى اور اسكى مهربانى كيلئے ہے۔ ائے الله ! اس في كو ممبرور اور سعى كو ممبور فر مااور گناه محمدے۔) يا صرف الله اكبر كمين (حصن حمين) يا الله يا كواله آلاً الله عليه كمين توكوئى حرج نهيں (بدائح)

بہتر یہ ہے کہ کنگری جمرہ تک جہنچیں ورنہ کنگری تین ہاتھ کے فاصلہ تک گرے تو بعید ہے (در مختار)اور اس سے کم دوری پر گرے تو قریب ہے (جوہرہ)لین اس (تین ہاتھ) سے زیادہ فاصلہ پر گرے تو کنگری شار میں نہیں COLOR DE COL

آئیگی سات سے کم کنگریاں مارنی جائز نہیں۔ سات سے زیادہ جائز ہیں (در مختار)۔ جب سات کنگریاں پوری ہو جائیں تو وہاں نہ ٹھیریں بلحہ ذکر و دعا کرتے ہوے فورا واپس آجاکیں۔ آج دسویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے سواد وسرے جمرول کونہ کنگریاں ماریں اور نہ ہی الحکے پاس ٹھیریں۔

(شرح طحاوی۔ حصن حصین)

وف : جمرہ کے دونوں جانب آمدور فت کے جداجدار استے سے ہوے ہیں للذاایک طرف سے جائیں دوسری طرف سے واپس آئیں ورنہ جموم سے تصادم اور ہلاکت کا اندیشہ رہتا ہے۔

## فرماني

دسویں ذی الحجہ کو جمر کا عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر قربانی کریں۔ حاجی مترتع مقیم کے حکم میں ہواور صاحب نصاب بھی ہو تو اس پر دو قربانیاں واجب ہیں۔ایک توج کے شکرانہ کی قربانی اور دوسری "عیدالاصحٰی" کی قربانی جو ہر سال صاحبِ نصاب مقیم پرواجب ہوتی ہے۔

اگر حاجی مسافر کے تھم میں ہو ( یعنی آٹھویں ذی الحجہ سے پہلے مکہ معظمہ میں اسکا قیام پندرہ دن یااس سے زیادہ نہیں رہا) تو مسافر ہونے کی وجہ سے اس پر "عید الاصفی کی قربانی" واجب نہیں پھر بھی قربانی دے تو مستحب اور باعثِ

eg III) Di

ثواب ہے۔البتہ حج کے شکرانہ کی قربانی توہر حال میں واجب ہے۔ نوٹ :۱) حج کی قربانی لینن دم شکرانہ صرف منی اور حدود حرم میں ہی ہو سکتی ہے اسکے باہر یا وطن میں ہر گز نہیں۔البتہ عیدالاصلیٰ کی قربانی کا

ہے اسے باہر یاد ک میں ہر سات ہے۔ انظام اپنے وطن میں کریں تومضا کقہ نہیں۔

ر انی کے جانور کاخود حاجی کی جانب سے ذرائ کر ناست ہے لیکن بے پناہ بھیر کے سبب حاجی کا قربان گاہ تک جانا نہایت دشوار ہوتا ہے اسلئے آجکل اسلامی ڈیولپنٹ بینک کے نام سے سعود کی عرب میں ایک ادارہ قائم ہے جو حاجیوں کی خواہش پر قربانی کی ذمہ داری قبول کر تا ہے اور عمواً قربانی کاوقت پہلے پہل ہی ہتلادیتا ہے جس میں تاخیر کی پوری گنجائش ہے اہذاد نے ہوے وقت سے احتیا طادو میں تاخیر کی پوری گنجائش ہے اہذاد نے ہوے وقت سے احتیا طادو تین گھنے بعد حجامت ہوائی تو مناسب ہے۔

# حامت

قربانی سے فارغ ہونے کے بعد یا پیدا طمینان حاصل کر لینے کے بعد کہ قربانی ہو چکی ہے تو جامت (حلق یا قصر) ہوائیں اس موقع پر قبلہ رو ہوکر بیٹھااور جاجی کے دائیں جانب سے حجامت شروع کرنا سنت ہے۔ (فتح القدیر) قصر بیٹھاالور جاجی کے دائیں جانب سے حجامت شروع کرنا سنت ہے۔ (فتح القدیر) قصر بیٹی بال کتروانے سے حلق بیٹی تمام سر کا منڈ انا افضل ہے (شرح طحاوی۔

کافی) حجامت کے وقت کی دعاعمرہ کے طریقہ میں درج ہے حلق یا قصر کاوقت ایام نحر ( لیعنی دسویں محمیار ھویں اور بار ھویں ذی الحجہ ) ہے۔ لیکن دسویں ڈی المجہ افضل ہے ۔

(عالمگيري\_غاية الاوطار\_شرح مدايه)

عور توں کیلئے پورے سر کے بالوں سے انگلی کے ایک پور کی مقدار برابر کترنا منتحب ہے (در مختار) اور چوتھائی سر کے بال انگلی کے پور کے برابر کترنا واجب ہے (ردالحتار) مگر کسی نامحرم کے ہاتھ سے بال ہر گزنہ کتروائیں۔ جو ججامت کے بعداحرام سے باہر ہو گیا تواب وہ اپنایا دوسرے کاسر مونڈ سکتا ہے اگر چہددوسر ابھی محرم ہو (نسک)

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

اگر قربانی نے پہلے حجامت ہوائے گا تودم لازم آئیگا۔

۲) مرد اگر سر کے چوتھائی ہے کم بالوں کو انگل کے بور برابر کنزوایا تودم لازم آئیگا۔

۳) ایام نحر لیمنی اگربار هویی ذی الحجه تک حجامت نه بوانی تودم لازم ہے۔

م) اگر مجامت سے پہلے بیدی سے جماع کیا تو بدنہ کا کفارہ دینالازم ہے۔

۵) اگر جامت كى بعد بيدى سے جماع كيا تودم واجب ہے۔

### طواف زيارت

طواف زیارت کا طریقہ: اب جی کا ایک اہم اور آخری رکن "طواف زیارت" اداکر ناباتی ہے جسکو طواف رکن یا طواف افاضہ یا طواف فرض ہی ابتے ہیں۔ قربانی اور حجامت سے فارغ ہونے کے بعد افضل ہے ہے کہ آج دسویں ذی الحجہ ہی کو مکمہ معظمہ پہنچ کر طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں چر رات گذارنے کیلئے منی واپس ہو جائیں۔ رمی تربانی اور حجامت کے بعد طواف زیارت کرنا سنت ہے لیکن اگر رمی قربانی اور حجامت سے پہلے یا بچ میں کریں تو زیارت کرنا سنت ہے لیکن اگر رمی قربانی اور حجامت سے پہلے یا بچ میں کریں تو کروہ ہے مگر طواف ہو جائیگا۔ متمتع اگر جج کے احرام کے بعد کسی نفل طواف

میں طواف زمارت کی سعی پہلے ہی کر چکاہے تواب صرف طوافِ زیارت کرے سعی نہ کرے اور اگر پہلے سعی نہیں کی تھی تواب طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرے نیز اس صورت میں اگر احرام بدن پر ہو تواضطباع ور مل کے ساتھ طواف کے بعد سعی کرے۔اور اگر احرام میں نہیں بلحہ سلے ہوے کیٹروں میں ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی بھی ان ہی کیٹروں میں کرے مگراس طواف میںاضطباع نہیں البتہ اسکی پہلی تین چکروں میں رمل ہو گا۔اگر وسویں ذی الحجہ کو طواف ِزیارت ممکن نہ ہو تو دوسر ہے دن گیار ھویں ذی الحجہ کو اور بیہ بھی نہ ہوسکے تو تیسرے دن بار ھویں ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے تک طواف زیارت کرلیں۔اس سے زیادہ تاخیر محروہ تحریمی ہے۔بعض لوگ کسی وجہ کے بغیر بارھویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنے کا پہلے ہی ہے پروگرام طے کر لیتے ہیں جو ججوم کے باعث جمیمیل نہ یائے تو گناہ بھی ہو گااور کفارہ بھی لازم ہوگا۔اسلئے دسویں یا گیار ہویں ذی الحجہ کو ہی طواف زیارت سے فا رغ ہو جائیں۔ مگر رات بہر الحال منی میں گذاریں جو سنت ہے در نہ ان دنوں میں منی کے سوااور کہیں رہنا مکروہ ہے (طحطاوی۔ور مختار)طواف زبارت کے بعد ہیوی حلال ہو گئی۔

عور تیں اگر حیض و نفاس کی وجہ سے بارھویں ذی المحجہ تک طواف زیارت کا بیہ فرض ادانہ کر سکیس توان پر کوئی گناہ یا کفارہ نہیں بلصہ جب بھی وہ یاک ہوں طواف زیارت کرلیں۔

# COLLEGE COLLEG

#### طواف زیارت میں غلطیال اور کفارے

- ا) کسی حال میں طواف زیارت نہ ساقط ہوتا ہے اور نہ اسکاکوئی بدل ادا ہو سکتا ہے کیوں کہ یہ طواف جج کااہم رکن ہے اسلئے اگر بار حویں ذی الحجہ کی مغرب تک بھی طواف زیارت ہمیں کیا تو گہرگار ہونے کے علاوہ دم لازم آئیگا اور اس طواف کی ادائی کا فرض آخری عمر تک باقی رہتا ہے۔ اور جب تک اسکی جمیل نہ ہو جو کی حلال ہمیں ہوتی۔
- ۲) عور تیں حیض و نفاس سے ہٹ کر کی دوسرے عذر جیسے ہماری وغیرہ کے سبب بار ھویں ذی الحجہ کی مغرب کے بعد طواف نیارت کریں توان بردم لازم آئیگا۔
- ۳) اگر حجامت کے بعد اور طوافِ زیارت سے پہلے جماع کیا تورم واجب ہے۔
- س) اگر طواف زیارت بے وضو کیا تو دم لازم ہے لیکن دوبارہ کر لینے سے دم ساقط ہو جاتا ہے چاہے بار صویں ذی الحجہ کے بعد کیا ہو۔ البتہ تین یا کم چکر بے طہارت کیا تو ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ دیتا ہوگا۔
- ۵) طواف زیارت کے چاریا زیادہ تجیمرے جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں کئے توبد نہ واجب ہے نیزیا کی ہو کر دوبارہ طواف زیارت

CG IT D

کرنا بھی واجب ہے۔ لیکن بار ھویں ذی الحجہ تک پورے طورر پر دوبارہ طواف زیارت کر لیا توبد نہ ساقط ہو گیا البتہ بار ھویں ذی الحجہ کے بعد کیا توبد نہ نہیں بلحہ دم لازم رہیگا۔

اگر طواف زیارت اکثر یا پورا کی عذر کے بغیر سواری پر کیا یا ہے ستر کیا مثلاً عورت کے چوتھائی سر کے بال یا چوتھائی کلائی کھلے رہیں تو ان سب صورتوں میں دم لازم آئیگا۔ اگر صحیح طور پر دوبارہ کر لیا تو دم ساقط ہو گیا۔ اور اگر دوبارہ کے بغیر وطن چلا آیا تو دم کی قیت بھجوادے تاکہ حدود حرم میں بحراذ کے کردیاجائے۔

## حج كأچو تقادن اارذى الحجه

آج یعنی گیار هویں ذی الحجہ کو تیوں جمروں کی ری کرنا ہے۔اس کا وقت اگرچہ زوال آفاب سے صبح صادق تک ہے لیکن غروب آفاب کے بعد کروہ ہے آج پہلے جمر وَاولی یعنی چھوٹے شیطان سے رمی شروع کرنامسنون ہے جو معجد خیف کے قریب ہے (در مخار) پھر در میانی شیطان کی اور آخر میں برے شیطان کی رمی کریں

بہلے کے طریقہ پر دعا پڑھتے ہوے قبلہ روہو کر سات کنگریال پہلے چھوٹے شیطان کو ماریں۔ رمی کے بعد پچھ آگے ہڑھ جائیں اور قبلہ روہاتھ اٹھاکر اسطرح دعاکریں کہ اپنی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رہیں۔ حضور دل ہے تک وصلہ ۃ اور استغفار و دعا ہیں کم ہے کم ہیں قرآنی آئیتیں پڑھنے کے وقت تک مشغول رہیں۔ اسکے بعد جمر ہ وسطی تعنی در میانی شیطان پر جاکر پہلے کی طرح سات کنگریاں پھینک ماریں۔ چونکہ اسکے بعد اور ایک جمرہ کی رمی ہے اسلئے یہاں بھی تحمید ، تہلیل ، تکبیر ، ورود نظر بف استغفار اور دعا کرتے ہوے اتنی ہی در یعنی بیس قرآنی آئیتیں پڑھنے کے وقت تک ٹھیریں (مضمرات بطحطاوی) اسکے بعد جمر ہ عقبہ تعنی بڑے شیطان پر جاکر پہلے کی طرح سات کنگریاں ماریں اور فوراؤالیں ہو جاکیں جمر ہ عقبہ پر رمی کے بعد نہ ٹھیریں کیونکہ اسکے بعد رمی نہیں ہے۔ البتہ جمر ہ عقبہ کی رمی کے ساتھ ہی پلنے وقت دعا کریں اور ایخ مشقریر آجا کیں کہ رات بھر و ہیں رہنا مسنون ہے (زاد)

### حج كايانجوال دن ١٢رذى الحجه

آج یعنی بار هویں ذی المجہ کو بھی زوال کے بعد گیار هویں ذی المجہ کی طرح اسی تر تیب میں نتنوں جمرات کی رمی کریں۔ بعض لوگ آج دو پہرے پہلے ہیں دی کریں۔ بعض لوگ آج دو پہرے خلاف ہی رمی کریں۔ اصل مذہب کے خلاف ہے۔ زوال کے بعد تتنوں شیطانوں کو کنگریاں مارنے کے بعد اختیار ہے کہ غروب آ قاب سے پہلے مکہ معظمہ کو روانہ ہو جا ئیں گر غروب کے بعد جانا معیوب ہے۔

### سر ازى الحجه كادن سرازى الحجه كادن

اگربار ھویں ذی الحجہ کو واپس نہ ہوں بلعہ منیٰ میں بی تسر ھویں ذی الحجہ کی صبح ہوگئ تو بھر تیر ھویں کو منیٰ میں رہنا مستحب ہے(در مختار)۔اس صورت میں تیر ھویں کو متیوں جرات کی اسی تر تیب میں رمی واجب ہے جسکے بغیر جانا جائز نہیں۔اس رمی کاوقت اگرچہ صبح ہے مغرب تک ہے مگر صبح سے زوال تک مکر وہ ہے۔اور زوال کے بعد سنت ہے۔

#### رمی جمار کے مکروہات

- ا) دسویں ذی الحجہ کو غروب آفاب کے بعدر می کرنا۔
  - ۲) تیر هوین ذی الحجه کوزوال سے پہلے رمی کرنا۔
    - ۳) رمی میں بروائچھر مارنا۔
    - م) بوے بھر کو توڑ کر کنگریاں بنانااور مارنا۔
      - ۵) مسجد کی کتکریال مارنا۔
- ہمرہ کے نیچے بڑی ہوی کنگریاں اٹھا کر مارنا جو مردود ہو
   ہیں کیونکہ قبول کی گئی کنگریاں اٹھا لی جاتی ہیں جو کل روز قیامت نیکیوں کے لیے میں رکھی جا میٹگی۔
  - عایا ک تنگریال مارنا۔
  - ۸) سات سے زیادہ کنگریال مارنا۔

CG IT P

۹) رمی کیلئے جوست ند کور ہوی اسکے خلاف کرنا۔

اب جمرہ سے پانچ ہاتھ سے کم فاصلہ پر کھڑا ہونا۔ اس سے زیادہ
 فاصلہ ہو تومضا کقہ نہیں۔

اا) جمرول کی ترتیب کے خلاف کنگریال مارنا۔

۱۲) کنگری کو بھینک مارنے کے بدلے جمرہ کے پاس ڈال دیتا۔

#### رمی جمار میں غلطیاں اور کفارے

- ۱) اگردسوین ذی الحجه صرف تین کنگریان مارین یابالکل نہیں (یعنی ایک بھی کنگری نہیں ماری) تو دم لازم آنیگالور اگر چار کنگریاں ماریں توباقی ہر کنگری کے بدلہ صدقہ دین (روالمحتار)
- ع) اگر وسویں ذی الحجہ کو چار ہے کم کنگریاں اور اار الر 11 فی الحجہ کو گیارہ سے کم کنگریاں ماریں تودم واجب ہوگا۔
- س) اگر وسویں ذی الحجہ کو صرف چار کنگریاں ماریں 'باقی تین چھوڑ دیں اور ابنی طرح بعد کے دنوں میں صرف گیارہ کنگریں ماریں اور چھوٹی ہوی ماریں اور باقی دس چھوڑ دیں توری قضاء بھی کریں اور چھوٹی ہوی ہر کنگری پرایک صدقہ دیں اور ان سب صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہوجائے تو پچھ کم کر دیں۔(ردالحتار)
- م) اگر تمام دنوں میں رمی ترک ہوگئ تو تعنی بالکل ری نہ کی تو ایک ہی دم واجب ہوگا۔ ( شک )

- ۵) کسی ایک دن کی رمی ترک ہو تو دم واجب ہے کیو نکہ ہرروز کی رمی
- ۲) اگر ۱۰ر تا ۱۲ مر ذی الحجه کسی بھی دن رمی نہیں کی اور تیر صویں ذی الحجہ کو منی میں ٹھہرنے کے باوجود غروب آفتاب تک رمی نہیں کی توایک دم واجب ہوگا۔
- کا آگر تیر طویں ذی الحجہ کی صبح منیٰ میں ہوی اور رمی کئے بغیر منی چھوڑے تواس پر دئم واجب ہو گا۔
- ۸) ۱۱رو ۱۲ ار ذی الحجه کو ذوال سے قبل اگر کسی نے رمی کی تو رمی ہیں ہوی\_زوال آما ہے بعد دوبارہ رمی کریں در نہ دم لازم آئیگا۔

(9

- اگر ۱۰رتا ۲ اردی الحجه کور می دن میں نه کی ہو تورات میں کرلیں اور اگررات میں بھی نہ کی تو قضاء ہو گئی دوسرے دن اسکی قضاء کرنااور وم بھی دیناواجب ہوگا۔ اس قضاء کاوفت تیر ھویں ذی الحجہ کے غروب آفاب تک ہے کہ اسکے بعد قضاء نہیں۔ اور اگر تیر ھویں کے غروب آفاب تک ری نہ کی تو اب ری نہیں ہو سکتی البیته دم واجب ہے (شامی)
- 1٠) کوئی تندرست مر دیاعورت کسی شرعی عذر کے بغیر رمی چھوڑ دے یا اپنی طرفسے کی کو قائم مقام ولی بنا کر تکریان مارے تودم لازم آئيگا كيونكه اسكى رمى ادابى نه جوگى ـ

ا) رمی جمارے پہلے یابعد مگر جامت وطواف زیارت سے قبل جماع کی توبد نہ کا کفارہ لازم آئےگا اور جامت کے بعد مگر طواف زیارت سے پہلے جماع کمیا تو دم واجب ہوگا۔ البتہ جامت وطواف زیارت کے بعد جماع کمیا تو کھے نہیں۔

۱۲) اگر رمی سے پہلے قربانی کی توایک وم لازم آئیگا اور اگر رمی سے پہلے قربانی کی توایک وم لازم آئیگا اور اگر رمی سے پہلے قربانی کے سبب اور دوسر اوم حجامت کے سبب۔

اب حجاج کرام اپنی خوش نصیبی پرشادان اور سعادت مندی پرنازان بین که الحمد لله حج کے تمام ارکان اوا ہو چکے حج بیت الله کی اس نعمتِ عظلی کے حصول پر جتنابھی شکر اواکیا جائے کم ہے۔ البتہ آفاقی (میقات کے باہر رہنے والے) حاجیوں پر طواف و داع واجب ہے جسکی اوائی باقی رہ گئی۔

منی سے براہ محصب مکم معظم پروانگی: جب منی ہار ہویں ذی الحجہ یا تیر هویں ذی الحجہ یا تیر هویں ذی الحجہ یا تیر هویں ذی الحجہ کو مکم معظم ہانیکا ارادہ ہو تو پہلے "وادی محصب" میں اتریں جو منی اور مکہ مکر مہ کے در میان واقع ہے

جمال پھریاں کثرت سے ہیں۔اسکو الطح یا بطحا یا حصا بھی کہتے ہیں اور مکہ معظمہ کاوہ قبر ستان جسکانام جون ہے محصب میں داخل نہیں ہے۔

محصب میں اتر ناسنت ہے اونی رسبہ بیہ ہے کہ ساعت بھر مصیریں اور اعلیٰ رہبہ بیہ ہے کہ ظہر عصر 'مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں اور EG IT DO

ایک نیند لے کر مکہ معطنہ آئیں (فتح القدیریہ بخاری۔ فتح)امام اعظم الد حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس تو محصب میں ٹھیرنا سنت موکدہ ہے (بر ہان) محصب میں دعا ما نکیں کیو نکہ رسول اللہ علیہ نے قیام فرمایا تھا۔ للذااگر ترک کیا توبر اکیا (کافی) حج کے بعد مکہ معظمہ میں قیام: ج سے فارغ ہو کر تیر ہویں ذی الحبہ کے بعد جب تک بھی مکہ معظّمہ میں قیام نصیب ہو تواپیے 'اپنے پیرو مرشد 'والدین ماجدیں' اساتذہ' خصوصاً حضور سرور کو نین علیہ 'آپ کے اہل ہیت و صحابہ کرام اور دیگر بزر گائنِ دین بالخصوص حضر ات امام اعظیم اور غوث اعظم رننی الله وعنها کی طرف ہے جس قدر ہو سکیں عمرے کرتے رہیں جسکی احادیث شریفہ میں بوی فضیلت آئی ہے۔ عمرہ کرنے کا وہی طریقہ ہے جو شروع میں بیان کیا گیا۔ جسکا خلاصہ یہ کہ جعر انہ (۲۵ کیلو میٹر) یا تعظیم (مسجد عا ئشه) (۵ کیلومیٹر) جائیں اور عمرہ کااحرام باندھیجر آئیں جسکوعرف عام میں علی التر تیب برداعمرہ اور چھوٹاعمرہ بھی کہاجا تاہے طواف شروع کرتے وقت حجرِ اسود کابوسہ لیتے ہی تلبیہ بند کرویں۔اضطباع اور رمل کے ساتھ طواف کریں اور حسبِ قاعدہ سعی کرنے کے بعد حجامت بنوالیں بس عمرہ پورا ہو گیا۔ جس کے سر پر سنج بن سے یاسی دن حلق کرنے سے بال نہ ہوں اور پھر عمرہ کرنے کا اراده ہو توسر پر صرف استرہ پھرادیں۔



### طواف وداع

اس طواف کو طواف صدر یا طواف رخصت بھی کہتے ہیں جو ميقات كے باہر سے آنے والے حاجيوں پر واجب ہے۔ يہ آخرى طواف، اضطباع 'رِ مل اور سعی کے بغیر او اکریں اور خوب ول کھول کرجو چاہیں دعا نمیں مانكيں۔ خصوصاً بابِ كعبہ پر ملتزم سے ليكر علاف كعبہ بكڑ كر نيز مقام ابراهيم اور زم زم پر آگر درود شریف اور دعاکی کثرت کریں۔ ملتزم کولیٹ کر کہیں "ٱلسَّائِلُّ بِبَابِكَ يَشَأَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ يَرْجُوا رَحْمَتُكَ (عالمگیری) (ترجمہ: تیرے در پر سائل تیرے فضل ومغفرت کی بھیک مائگتا ہے اور تیری رحمت کاامیدوارہے) حجر اسود کوبوسہ دیتے وقت رورو کر بید دعا رِ حِي "يَا يَمِينَ اللهِ فِي أَرْضِهِ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهْيداً إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَآلِلُهُ رِالًّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولَ اللَّهِ وَ أَنا أُوَدِّعُكَ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ لِتَشْهَدَلِي بِهَا عِنْدَاللَّهِ تَعَالَىٰ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْفَزَعِ الْاكْبُرِ اللَّهُمِّ إِنِّي اَشْهَدُكَ عَلَى ذَٰ لِكَ وَ اَشْهَدُ مَلْئِكَتَكَ الْكِرَامِ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَتِّدٍ وَ اللهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ (رَجمه : اے زمین پراللہ کے یمین! میں تجھے گواہ بنا تا ہوں اور اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میں اسبات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد عصلیہ اللہ کے رسول ہیں اور میں تیرے پاس اس شہادت کو امانت

CG VI 20

ر کھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن بھس دن بردی گھبر اہث ہوگی تو میرے لئے اسکی گواہی دے گا۔اے اللہ المیں تجھ کواور تیرے فر شتوں کو اس پر گواہ کر تا ہوں۔اور ہمارے سر دار محمد علیہ اور آپ کی آل و تمام اصحاب پراللہ درود کھیجے۔)

عور تیں اگر حیض و نفاس کی حالت میں ہوں توانھیں طواف وواع کا ترک کرنا جائز ہے اور اسکے ترک کر دینے سے ان پر کفارہ بھی نہیں الیمی صورت میں وہ معجد حرام میں داخل ہوے بغیر کمی دروانے کے باہر کھڑے ہوکر دعاما تگیں اور نہایت رنج و غم کے ساتھ دور ہی ہے کھیۃ اللہ کوالوداع کہیں البتہ مُر دول کیلئے اگر کسی معتبر عذر کے باعث بھی طواف وداع ترک ہو جائے تو دم واجب ہے طواف وداع کا آخر وقت معین نہیں۔ اگر طواف وداع کر کے سفر کاارادہ کر لیں لیکن اسکے بعد کسی وجہ سے مکہ معظمہ میں پھر ٹھیر نا پڑا بھی تو طواف وداع اوراع والے کہ رخصت ہوتے وقت دوبارہ طواف کر لیں لیکن مستحب کہ رخصت ہوتے وقت دوبارہ طواف

طواف وواع کے موقع پریت اللہ سے جدائی پر زیادہ سے زیادہ حزن و ماال کی کیفیت ول میں پیداکریں۔اشک آور آنکھوں سے خاصہ کعبہ کی طرف نہایت حسرت کی نگاہ سے و کیھتے ہوئے بہتر ہے کہ تعظیماً اُلٹے پاؤں سے چلنحر مجدح ام کے باب الوداع (جمکوباب الحزن بھی کہتے ہیں) سے بایاں پاؤں باہر نکالیں یہ تعظیم اہل تقویٰ کی علامت ہے جیسا کہ ارشاوربانی ہے " وَمَنْ یعظِمْ شَعَائِر اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقَوَى الْقَلُونِ (رَجمه: جو شخص الله كى نشانيول كى تشعَائِر اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقَوَى الْقَلُونِ (رَجمه : جو شخص الله كى نشانيول كى تعظيم كرے تو يمي دلول كا تقوئى ہے) فقيمى كتب ميں بھى ہدايت ہے كه "دوائ كے بعد كعبة الله كى طرف منه كركے الله پاؤل چليل يہال تك كه معجد حرام كے باہر نكل جائيں (عالمگيرى - شرح و قايد)

### حج میں عور تول کیلئے استثنااور رعایتیں

جج اوا کرنے کے دوران عور تول کو ان کے فطری اور نسوانی تقاضوں کے پیش نظر شریعت نے رعابیتی وے رکھی ہیں جن کاخلاصہ درج ذیل ہے:

عور توں کوائی عصمت وعفت کے تحفظ کی خاطر شرعی حکم ہے کہ

کسی محرم کے بغیر ان کا جج کیلئے روانہ ہونا ناجائز اور گناہ ہے

کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رض اللہ عنہ سے مروی حدیث

شریف ہے حضور رسول مقبول علیہ نے فرمایا کہ کوئی مرد کی جبی

عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے اور کوئی عورت اپنے محرم کی

ہمراہی کے بغیر سفر نہ کرے (مخاری ۔ مسلم) البذا عور توں کا غیر
محرم مردوں کو فرضی محرم بناکر حج کرنا گناہ ہے۔ ایسی صورت

میں اس عورت کا حج تو ہو جائیگا مگر قدم قدم پرایک گناہ اسے اعمال

میں اس عورت کا حج تو ہو جائیگا مگر قدم قدم پرایک گناہ اسے اعمال

نامہ میں کھاجائیگا اور فرضی محرم مرد تو مفت میں خواہ نخواہ اسے

CG IT DO

حصہ میں بھی گناہ مول لے گا۔

ا جوعورت ج کرنے کا ستطاعت رکھتی ہے مگراہے محرم میسر نہیں تواسکے لئے یہ تحکم ہے کہ محرم ملنے تک ج کو ملتوی کرے جبکہ اس کی اس تاخیر میں کوئی گناہ نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ عمر بھر اس کو محرم نہ مل سکے توالی عورت کو مرتے وقت اپنی جانب ہے ج بدل کی وصیت کرناواجب ہے۔

طلاق کی عدت کے ایام میں عور توں کا حج ہی نہیں بلعہ
 دوسرا کوئی معمولی سفر بھی حرام ہے۔ اس کے باوجود عدت
 کی حالت میں کسی عورت نے حج کیا تو اسکا حج تو ہو جائے گا
 لیکن وہ سخت گنہگار ہوگ۔

م) عور تول کا احرام مردول کی طرح تہیند باند هنا یا چادر اوڑ هنا نہیں۔ سر کے بالول کو دیگر عام او قات کی طرح کیڑے ہے ڈھا نکنا تو واجب ہی ہے لیکن عورت کا احرام اسکے سر میں نہیں بلحہ چہرہ میں ہے۔ للذا احرام میں عور تیں عسل ووضو کے سواسر کونہ کھولیس البتہ اپنا چہرہ کھار کھیں۔ اگر چہرہ پر کوئی البی چیز ڈالیں جو چہرہ سے جدارہے تو جا نزبائعہ مستحب ہے۔ (فتح القدیر)

۵) عور تول کو اینے احرام میں روز مرہ کے سلے ہوے رنگین کیڑے پہناجائز ہے اسکے علاوہ وہ موزے 'وستانے'رلیٹمی سلے کیڑے' سونااور دوسرے ہر قتم کے زیور کیمن سکتی ہیں۔ایباجو تا بھی پہن سکتی ہیں جس سے قدم کی در میانی ہڈی چھپ جائے۔

- ۲) . عور توں کو حیض و نفاس کی حالت میں مسجد حرام (بلحہ کسی بھی مسجد) میں جانااور طواف کرناسخت گناہ ہے۔
  - 2) عورتیں اونجی آوازہے تلبیہ نہ پڑھیں۔
- ۸) عورتیں ہجوم کے وقت حجرِ اسود کے قریب نہ جائیں دور
   ہی سے اسلام کریں۔
  - ور تیں طواف میں اضطباع ور مل نہ کریں۔
- ۱۰) صفاومروہ کے در میان سعی کرتے وقت عور تیں دونوں سبز ستونوں کے در میان نہ دوڑیں بلحہ اپنی معمولی و فارسے چلیں۔
- اا) گر سے عمرہ یا جج کیلئے روائل کے وقت عور تیں اگر ایام میں ہوں توں تواس حالت میں بھی احرام باندھ سکتی ہیں۔ ممکن ہو تو عنسل کریں ورنہ وضو کرکے قبلہ رو بیٹھی اور نیت کرکے تلبیہ پڑھ لیں۔احرام کادوگانہ نمازنہ پڑھیں۔
- ۱۲) عور توں کو احرام باندھنے کے بعد ایام شروع ہو جائیں تو احرام و قانمیں بلعہ قائم رہتاہے۔
- ۱۱س عور تیں حیض و نفاس کی حالت میں عمر ہ کیلئے نہ مجد حرام میں واخل ہوں البتدائی رہائش گاہ پر قیام کر کے تلبیہ

تکبیر 'تہلیل آور تسبیحات پڑھ سکتی ہیں۔ پاک ہوجانے اور عشل کرنے کے بعد ماوضو حرم شریف میں داخل ہو کر عمرہ کے ارکان

یعنی طواف و سعی کریں اور حسب قاعدہ بال کثا کیں۔

۱۳) عور توں کو اگر ۸ر ذی الحجہ سے پہلے ایام شروع ہو جائیں تو اس مالت میں احرام باندہ لیں۔ حج کی نیت کرکے تلبیہ بھی راحیں۔ منی عوفات اور مزولفہ میں نمازیں نہ

پڑھیں البتہ تلبیہ 'تکبیر' تہلیل اور تسبیحات پڑھتی رہیں۔

1۵) کمزور اور بیمار عور تیں اگر دن میں رقی جمار نہ کر سکیں تورات میں رمی کریں۔اگر عورت اتن بیمار ہو کہ جمر ہ تک سواری پر بھی نہ جا سکے تووہ اپنی طرف سے نیا بتا رمی کرنے کادوسرے کووکیل یا قائم مقام ہنا سکتی ہے۔

۱۲) اگر طواف کے دوران حیض شروع ہو جائے تو الی عورت طواف بند کردے اور مسجد سے باہر آجائے سعی بھی نہ کرے۔پاک ہونے کے بعد طواف و سعی کرے اور اگر طواف مکمل ہونے کے بعد حیض شروع ہو جائے تو اسی حالت میں سعی کرناجائزہے جسکے لئے پاکی لازی نہیں ہے

21) عور تیں طواف زیارت بھی اپنے ایام میں نہ کریں۔ البتہ پاک ہوتے ہی فوراً طواف زیارت کریں۔ ایام کی وجہ سے طواف زیارت میں

تاخير ہوجائے توان پردم واجب نہیں ہوگا۔

اک حاکھہ عورت اپی انتائی مجبوری کے حالات میں (مثل اسکے محرم یا سکے ساتھ والوں کی تاریخ والیسی میں توسیع اور مکہ محرمہ میں مزید قیام بالکل ناممکن ہو) مجبورا طواف زیارت کرلے تواسکا جج پورا ہو جائیگا مگر دہ گئیگار ہوگی جسکے لئے وہ توبہ واستغفار کرنے کے علاوہ حدود حرم میں بدنہ کا کفارہ دے۔ اس حالت میں عورت سعی کرسکتی ہے لیکن دوگانہ طواف صرف پاک ہونے کے بعدراست میں یا گھر پر پڑھ لے۔ (عمرة الفقہ ناوالسیل)

نو ف: اس عمل کو عام اجازت یا فتوی مرگز شبه میس کیونکه انتائی مجبوری کے بغیرا میاکر نابالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔

19) حیض و نفاس والی عورت کو طواف وداع کا ترک کرنا جائز ہے کیونکہ اس سے طواف وداع ساقط ہو جائیگا اور طواف وداع ترک کرنے پردم بھی واجب نہ ہوگا۔

### قاعده كليه بإدر كھئے

1) جس طواف کے بعد سعی ہے جیسے عمرہ تو اسکی ساتوں چکروں میں اضطباع اور صرف پہلی تین چکروں میں رمل کریں۔ ۲) جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے جیسے طواف وداع تو ، اسمیں اضطباع اور دمل نہ کریں۔

استنتا : اگر طواف زیارت سے پہلے جج کی سعی نہ کی تھی باعد اب احرام اتار نے بعد سعی کے بعد سعی کے بعد سعی کے بعد سعی کریں تواس طواف میں اضطباع تو بالکل نہیں ہوگا البتہ طواف کی پہلی تین چکروں میں رمل کرنا ہوگا۔

س) جمرِ اسود کے پاس دونوں ہاتھوں کی ہھیلیوں کو جمرِ اسود کی جانب کریں۔ جمر اسود کے سوا جج کے باقی مقامات میں دونو ن ہاتھ اٹھاتے وقت ہھیلیوں کوبطور دعا آسائلی طرف کریں۔ مگر جمرات کے پاس ہھیلیوں کوکھیۃ اللہ کی طرف کریں۔

(نهر الفائق خانيه - غاية الاوطار)

جو عبادات یا مناسک معجد میں ادا نہ ہوں جیسے سعی وقونی
عرفات وقونی مز دلفہ اور رمی جمار تو طہارت شرط نہیں۔لیکن جو
عبادات معجد میں ادا ہوں جیسے طواف یا نماز تواسمیں طہارت شرط
۔

۵) عمرہ کے طواف میں حجر اسود کا بوسہ (اسلام) لیتے ہی تلبیہ
 لیعنی "لیدك" یوهنامو قوف كردیں۔

٢) ج كے دوران دسويں ذي الحجه كوجمر وعقبه (براشيطان) ير بيلي

کنگری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنامو قوف کردیں۔ 2) جج میں مسنون و مستحب غسل نو (۹) ہیں۔

ا) احرام كاعنسل

۲) مکه معظمه میں داخل ہونے کاعشل

m) طواف قدوم كاعنسل

سم) وقوف عرفات كاعسل

۵) وقونبِ مز دلفه كاغسل

۲) اارذی الحجه کو تینوں جمرات کی رمی کے وقت عنسل

ارذی الحجه کو تینول جمرات کی رمی کے وقت عسل

۸) ۱۳ رذی الحجه کو تینول جمرات کاری کے وقت عسل

٩) طواف وداع كاعشل (اتحاف)

توٹ: ۱۰ ر ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی ری کے وقت عسل نہیں ہے (اتحاف)

۸ ور ذی الحجہ کو جمعہ واقع ہو تو عرفات شہر نہ ہونے کی وجہ
 سے وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہے صرف ظیر کی نماز اداکریں -

ج کے دنوں میں منی میں جمعہ پڑھنا جائز ہے مگر باتی تمام
 سال منی میں جمعہ پڑھنا منع ہے۔

ا) حاجیوں پر عیدالاضی کی نمازمعاف ہے۔

.

اا) ایام جے کے دوران ہر شب 'آنے والے دن سے منسوب ہوگی مثلاً یوم عرفہ یعنی ۹رذی الحجہ سے قبل کی رات کو "شب یوم العرفہ "
اور ۱۰رزی الحجہ سے قبل کی رات کو "شب یوم النح "بھی کہتے ہیں۔

### ج بدل

عبادت تین قشم پرہے •

۱) بدِنی ۲)مالی ۳) بدنی ومالی کامر کب

ا) بدنی عبادت: بدنی عبادت جیسے نماز یا روزہ وغیرہ میں نیاب بنیں ہو سکتی تعنی ایک کی طرف سے دوسرا ادا نہیں
 کرستان

۲) مالی عبادت : مالی عبادت جیسے ز کوة یاصد قد وغیر ہیں
 نیات بہر حال جاری ہو سکتی ہے۔

س) مرکب عبادت: مرکب عبادت جیسے جج میں کوئی عاجز ہوتودوسر ااسکی طرف سے اداکر سکتاہے ورنہ نہیں۔

توف: البتہ جہال تک ایصال ِ ثواب کا تعلق ہے یعنی جو پھھ عبادت کی اسکا تواب فلال کو پہنچانا ہو تو اس میں سی عبادت کی تخصیص نہیں ہر فرض و نفل عبادت جیسے نماز' روزہ' زکوۃ'صدقہ' جج ' تلاوت E IM DE

قر آن 'ذکر 'زیارتِ مسجدسب کا ثواب زنده یامرده کو پہنچایا جاسکتاہے (در مختار۔رد مختار۔ عالمگیری)

ج بدل سے مراد ہے کی کے ج کا دوسرے کی طرف سے ادا کرنا۔ جبدل کرانے والے کو آمر (یامنیب) اور ج بدل اداکرنے والے کو مامور (یانائب) کہتے ہیں۔ (در مختار عالیة الاوطار)

اگر جج نقل ہو تواسکے لئے کوئی خاص شرط نہیں صرف مامور کا مسلمان وعاقل ہوناکافی ہے۔لیکن اگر فرض حج کا حج بدل ہو تواسکے لئے چند شرائط ہیں جنگی تعداد الباب المناسک نے بیس (۲۰) تک کھی ہے۔ضروری شرائط درج ذیل ہیں۔

- ا) مامور کا مسلمان اور عاقل ہونا۔
- ۲) آمر ریا جج فرض ہو چکا ہو لیعنی اگر جج فرض نہ ہوا تھااور جج بدل کر ایا تو
   فرض جج اوانہ ہوابلحہ بعد میں فرضیت جج کی صورت میں اگر قادر ہو
   تووہ خود فرض جج اواکرے اور عاجز ہو تو دوبارہ جج بدل کرائے۔
- س) کج فرض ہوجانے کے بعد آمر خود کج ادا کرنے سے عاجز یا مجبور ہو گیا ہو۔
- س مرتے وقت تک آمر مسلسل عاجز بی رہا ہو۔ اگر در میان میں آمر خود چھر کے تابل ہوجائے توسابقہ کے بدل کافی نہیں۔
- ۵) آمر نے تھم دیا ہو لینی آمر کے تھم کے بغیر حج بدل نہیں ہو

سکنا۔ البتہ اگر مورث کی طرف سے اسکے وارث نے ج بدل کیا تواس میں علم کی ضرورت نہیں۔

۲) آمرنے جسکو حکم دیاہے وہی ججبدل کرے جس کے بجائے کسی
 دوسرے نے ججبدل کیا تو جج نہ ہوا۔ ہاں اگر مرنے والے نے
 وصیت کی تھی کہ میری طرف سے فلال آدی جج کرے اور وہ مرگیا

یا نکار کر گیا تواب دوسرے سے حجبدل کر اناجائزہے۔

2) آمر نے اگر اختیار دیا ہو کہ کسی سے بھی جج کرا دیا جائے تو کسی سے بھی چجدل کرایا جاسکتا ہے۔

۸) حج بدل كِسفر كاخر جَ آمر كے سارے يا كثر مال سے ہونا جا ہے۔

۹) آمر کے وطن سے مامور تخبدل کو جائے۔

۱۰) آمر کی میقات سے جج کااحرام باندھے۔اگر مامور نے میقات سے عمرہ کااحرام باندھااور جج کر لیا تو

١١) صرف ايك مخص كى طرف سے جي كا حرام إند هنا

۱۲) صرف ایک جج کااحرام باند هنار

۱۳) مامود کو چاہئے کہ آمرکی نیت سے جج کرے بلحہ بہتر ہے ہے کہ زبان سے بھی لبیک عن فلال (آمرکانام) کہدے۔

ہدے۔ ۱۳۳) مامور کو اتنی تمیز ہو کہ حج کے افعال سمجھتا ہو۔مامور مرو 6 10 D

ہویا عورت جائز ہے مگرالیاعالم ہاعمل مر دافضل ہے جوابنا حج اداکر مکامہ

توت: ١) ججبدل كرنے ميں مامور كے لئے مناسب ہے كم إفراد كرے آمر

کی اجازت سے قران کرنا جائز ہے لیکن دم قران مامور اپنی رقم ہے اوا کریگا۔ البتہ حج بدل میں تمتع کرنے کا مسلد ذرا پیچیدہ ہے کیونک

تمتع میں جج کا احرام آمر کی میقات سے باند هنا ممکن نہیں اسلئے احتیاطاً علماء کرام نے ججیدل میں تمتع کی ممانعت کی ہے۔

ب) بہتر ہے کہ حج بدل کے لئے الیا شخص بھیجا جائے جو خود اپنا فرض حج اداکر چکا ہولیکن اگر آیسے کو بھیجا جو خود ادا نہیں کیا توجب بھی حجبدل ہوجائیگا(عالمگیری)

ج) مکہ مکر مدیا دینہ منورہ میں رہنے والوں سے فرض ججبدل کرانا درست نہیں۔اس صورت میں مامور کا اپنا جج تو ہو جائے گالیکن آمرکی طرف سے جج نہیں ہوگا۔البتہ والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اسکے ذمہ فرض جج تھا نیز اس نے اسکی ادائی کی وصیت بھی نہ کی ہو تو بیٹا والدین کی طرف سے بطور احسان خود جج کرے یا کسی دوسرے شخص سے مکہ مکر مہ ہی سے جج کراے تو میت کافرض جج

د) والدین پر حج فرض نہیں تھا اسکے باوجود بیٹا اٹکی طرف سے

COLDI DOCUMENTO

خودیا کی دوسرے مخص سے مکہ معظمہ میں نفل جج بدل کر اسکانے جسکے لئے کوئی شرائط نہیں۔

ھ) اجارہ یا ٹھیکہ کے طور پر اجرت پر تجبدل کراناکسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ مثلاً بعض لوگ چند آدمیوں کی طرف سے روپیہ وصول کر کے سکی طرف سے ایک آدمی سے تجبدل کرادیتے ہیں جو بہر حال ناجائز ہے۔

# سفر جج بے دوران نماز میں قصر سے مسائل

جو شخص اپنے وطنِ اصلی (ہمیشہ سکونت کی جگہ) یا وطنِ اقامت (جمال پندرہ دن یازیادہ رہنے کے ارادہ سے قیام ہو) سے نین دن کی مسافت کے سفر کاارادہ کر کے اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائے اور پندرہ دن سے کم شہرنے کی نیت ہو تو شرعی اصطلاح میں اسکو مسافر کہتے ہیں۔ چاہے یہ فاصلہ کسی تیزر فرار سواری کے ذریعہ کم وقت میں ہی کیوں نہ طے کر لیا جائے۔ تین دن کی مسافت جامعۂ نظامیہ حیدرآباد کے نصاب اہل خدمات شرعیہ کے مدوی کی سافت جامعۂ نظامیہ حیدرآباد کے نصاب اہل خدمات شرعیہ کے جو جب ساٹھ "60" میل (عصاب فی دن اوسطاً ہیں "20" میل) ہے جو

"قصر" کے لغوی معنی ہیں کو تاہی یا کی۔ چنانچہ عمرہ اور حج میں

حجامت کیلیے بھی قصر کا لفظ استعال ہوا تھاوہاں علق لینی پوراسر منڈانے کے بجائے اس میں کمی کر کے بال کترانے کو"قصر"کہا گیا تھا۔

شریعت نے مسافر کو بدرعایت دے رکھی ہے کہ مسافر جب اپنے شہر بیاگاؤں کی آبادی سے باہر نکل جائے تواسکو فرض نماز ظہر عصر اور عشاء کی چار فرض رکعتوں کی جگہ دو ہی رکعت پڑھناواجب ہے سنتوں 'وتراور نوافل میں کوئی قصر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسافران فرض نمازوں میں دو کی بجائے پورے چار رکعت پڑھیگا تووہ گئہگار ہوگا۔ بال اگر بھول کر پڑھ کی تو دور کعت فرض اور ورکعت نقل ہو گئی لیکن سجد ہ سہو کرنا ہوگاور نہ فرض قصر نماز از سر نو دوہرائی جائے۔

سفر میں بھی چو نکہ چار رکعتوں میں کی کرکے دور کعت پڑھی جاتی ہیں اس کئے اس عمل کو'' قصر "کہا جاتا ہے۔ جج کے دوران نماز میں قصر کرنے نہ کرنے کے بارے میں مسائل درج ذیل ہیں

ا) مکه معظمه میں کوئی حاجی اس وقت مقیم تصور کیا جائے گا جبکہ کمر
ذی الحجه تک اسکا کم سے کم پندرہ دن کا مکہ معظم میں ہی قیام رہا۔
ایسے حاجی مکہ معظمہ 'منی' عرفات اور مزدلفہ میں قصر نہ کریں بلحہ
تمام نمازوں کی پوری رکعتیں پڑھیں۔

۲) اگر کے زی الحبہ تک مکہ معظمہ میں کی حاجی کا پندرہ دان ہے کم قیام ہواوروہ مکہ معظمہ میں پندرہ دان یااس سے زیادہ کی اقامت کی نیت بھی کرے تو یہ نیت اقامت درست نہیں ہوگی للبذاالیا جاتی شرعاً مسافر ہی کے حکم میں ہوگا۔ کیونکہ پندرہ دن کے اندر اندر اسے مناسک جج ادا کرنے کیلئے منی وعرفات ضرور جانا پڑیگا للبذا اسے منی وعرفات اور مز دلفہ میں قصر یعنی صرف ظہر عصر عشاء کی فرض چار رکعت کے بجائے دو فرض رکعت ہی پڑھنی ہو گئی۔ویگر نمازیں حسب معمول پڑھی جا کیٹی۔

س) حرین شریفین یا کسی جگہ بھی مقیم امام نماز پڑھائے تواسکے پیچھے مسافر مقتدی کو بھی امام کی طرح قصر نہیں بلحہ پوری چارر کعت نماز پڑھنی چاہئے بعض ناوا قف حاجی امام کے پیچھے چار رکعت والی نماز میں صرف دور کعت پر ہی سلام پھیرد ہے ہیں اسطرح ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔

۳) البتہ اگر امام مسافر ہو تو قصر کرے۔اسکے پیچھے مقتد یوں میں سے جو مسافر ہوں تو وہ محلی امام کی طرح قصر کریں لیکن جو مقتدی مقیم ہوں تووہ مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی باتی دور تعتیس پوری کر لین جن میں قرات (سورہ فاتحہ و ضم سورہ) پھھ بھی نہ

۵) عرفات یا منی میں اگر مقیم امام قصر کرے تو اس امام کی اور
 مقدیوں کی سبی نمازنہ ہوگی ایسے موقع بر مسافرط جیوں کو جا ہئے کہ

یر هیں بلحہ اتنی دیرخاموش کھڑے رہیں۔

ا پی جاعت آپ بنالیں اور اس میں قصر کریں۔ یا پھر کسی مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھ لیں۔

ہیں ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے اکٹھا پڑھناواجب
نہیں بلعہ سنت ہے جسکے لئے پادشاہ وقت یا اسکے نائب خطیب کا
امامت کر ناشر طہے مسجد نمرہ میں سر کاری امام یہ نمازیں پڑھا تاہے۔
للذامسجد نمرہ میں ہی یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے
لیزامسجد نمرہ میں ہی یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے
لیزھی جاسکتی ہیں۔

2) لیکن عرفات میں اپنے خیمہ کے اندر تنہا یابا جماعت کی نمازیں

پڑھیں تو ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھیں جسکے اول اور آخر سنیں

بھی پڑھی جائیں پھر عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھیں۔ یعنی خیمہ

کے اندر ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو جمع کر کے ند پڑھیں چانچہ

اسی پر امام اعظم ابو حقیقہ کے علاوہ امام ابو یوسف اور امام محمد علیم

الرحمۃ والر ضوال اور بعد کے تمام حقی علاء کا متفقہ فتو گی ہے

جس پر اعتراض کرنے والوں اور خیمہ میں بھی دونوں نمازیں

جمع کر کے پڑھنے پر اصرار کرنے والوں کی باتوں پر نہ جمیان ویں اور نہان سے بحث مباحثہ کریں۔

دھیان ویں اور نہ ان سے بحث مباحثہ کریں۔

۸) بعض لوگ اپنے خیموں میں ریٹہ یویاٹر انزسٹر کھول کر مسجد نمرہ کے امام کی قرات سنتے ہوہے دونوں نمازیں پڑھنے لگتے ہیں اور بیہ تصور

المجان ا ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ شرعی طور پر ایک توامام کاآگے اور مقتری کا چھے ہونا ضروری ہے اور دوسرے امام و مقتدی کے در میان دو صفول برابر خالی حبکه یا عام راسته میدان مکان یا خیمه وغیرہ حائل ہووہ جماعت کی تعریف میں ہر گزنہیں ہے۔

 ۹) مز دلفہ میں مغرب و عشاء دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت ایک ساتھ جمع کر کے پڑھناواجب ہے جسکے لئے عرفات کی طرح پادشاہ يااسكے نائب وخطيب كالمامت كرنا شرط نهيں عشاء كى نماز ميں قصر کرنے پانہ کرنے کے بارے میں تفصیل اوپر فقرہ نمبر (۳٬۳) میں بیان کردی گئی ہے۔

بریہ:-/Rs.20

**شافعی** رسالہ

(ريٹائرڈڈ ٹی کلکٹر)

#### THE HAJ AND UMRAH DIGEST

Compiled and Published by

Mr. Sved Mohd. Ghouse

(Retired Deputy Collector)

(English)

Rs. 25/-

ہر دوکتب کے ملنے کا پیتہ: تمبر مکان 14.2.367دار السلام روبرہ محبد دھوین '

یان منڈی حیر آباد۔ ۱۲-۵۰۰۰ فون : <mark>4615295</mark>

@G10159----

### مکہ معظمہ کے متبرکآ ثار اور مقدس زیار ات

سر زمین مکہ کا ہر گو شہ بلحہ ہر ذرہ متبرک و مقدس ہے جسے حضور سر ور کا نئات علیہ اور دیگر کئی انبیائے کر ام عیسم السلام اور صحابۂ عظام کی قدمبوسی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ کی ہر گلی کوچہ اور ہر مقام سے کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ واستہ ہے۔ لیکن کوئی چودہ صدیوں کا زمانہ گذر جانے کے بعد وہ مقامات اپنی اصلی حالت پرباقی نہیں رہے لیکن ایکے محل و قوع اور آثار کا ضرور پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کم نہیں کہ موجودہ حکمرانوں کی جانب ے ان آثارِ مقلم سے تحفظ کا کوئی اہتمام تو نہیں کیا گیابلعہ عقیدت کیشوں کے احترام و تعظیم کوبد عت 'شرک کا نام دیکر متعدد متبرکآ ثار کو دیدہ و دانستہ طور پر مٹادیا گیااور اسکے برعکس بے تحاشہ رقوم خرچ کر کے اپنے خانوادہ کے ا فراد کے ناموں سے عالی شان محلات ' شوارع ( سڑک وراستے ) بستیاں حتی کہ حرم شریف میں بلند دروازے بھی تغمیر کئے گئے اور ان جدید تغمیرات کی صیانت و تکهداشت میں کوئی سراٹھاندر کھی گئی۔

ذیل میں ان مقدس مقامات کی پہلے عنوان واری فہرست دی جاتی ہے جو مرشد الحجاج سے ماخوذ ہے بھر ان کے منجملہ چند اہم تاریخی آثار کی کچھ تفصیل بھی دی جائیگی۔

(G) (A) (B)

مولد: ١) مولدالني علية

٢) مولد سيدنا فاطمه خاتون جنت رضى الله عنها

س) مولد سيد ناعلى بن ابى طالب رض الله عنه

٧) مولد سيدنا حمر ه بن عبد المطلب رض الله عنه

٥) مولد سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه

٢) مولد سيد نالمام جعفر صادق رضي الله عنه

مقاير: ١) مقبر معلاة ٢) مقبر العلل

۳) مقبرالمهاجرين ۴)مقبرالشبيحه

وار: ۱) وارانی بحر صدیق رضیالله عنه

۲) دارار قم بن الارقم مخزومی عرف دارالحیمز ران

٣) دارالعباس بن عبدالمطلب رض الله عنه ٢٣) وارالهجرة

جال: ١) جبل ابي فتيس ٢) جبل خندمه

٣) جبل حرايا جبل نور ١٣) جبل نور

۵)جبل ثبیر

مهاجد: ا) وه مساجد جنگی زیارت مستحب ب

۱) معدالراب ۲) معدمجزرة

COLONDO COLOND

۳) مسجد مختبا

م) معدار اصم (خلیل الله نمین قبیسی)جو جبل الی فبیس پرہے

۵) مسجدانی بحر صدیق(دارالهجره)

ساجد خارج مكه معظمه

٧) مسجد البيعه يامسجد الجن يامسجد الحرس ٤)مسجد الاجابه

مساجد منی: ۸) مجدالبیعه و) معدنح

۱۰) مسجد کبش ۱۱)مسجدعا کشه

۱۲) مسجد خیف (جسمیں ستر پنمیسروں نے نماز

رد هی اور ستر انبیاء ا**س**ین د فن بین)

۱۳) مبحد الضب ۱۲۰) مبحد عرف

۱۵) مىچە التىغىم يامىجدالھىلچە

۱۷) معدجر اند (جمال سے تین سوانبیاء نے

عمره لایا) عمره لایا)

مهاجد غير معروف: ١٨) مجد شعب عامر ١٩) مجد احياد

۲۰) مسجد شجره پامسجد حرس

۲۱) مجدذی طوی ۲۲)مجد سرریامتجد عبدالصمد

۲۳)مبداراهیم

(G) (A) (D)

۲۴) مجدیمین الموقف جو جبل رحت کے پاس ہے۔ ب) وہ مساجد جنگی زیارت مستحب نہیں ۱) مجد نمرہ ۲) مجد تعیم

وادى : وادى السرر جہال ستر انبياء كى ناف كئى بيں اور جومكه معظمه سے تقریباً (۷) کیلومیٹر فاصلہ پر ہے۔اس حکمہ مسجد عبدالصمدیامسجد شجرہ ہے۔ مولد النبی علیہ : کمہ معظمہ کی بہاڑی الو نبیس کے دامن میں داقع محلّہ " فناشيه" كے اندر " سوق الليل" نامي ايك گلي تھي جس ميں وہ مبارك مكان موجود تھا جس میں ٹی ٹی آمنہ کے ولارے اور حضرت عبداللہ کے جگر پارے يعنى مظهراتم رسول مكرم حضرت محمد مصطفى عليه ٢١٦ ربيع المور مطابق ۲۳ راپریل ۱۷۵ عیسوی کو رحمت عالم بحراس خاکدان گیتی پر رونق ا فروز ہوے۔ مذکورہ بالا محلّمہ اور اس بستی میں واقع سب مکانات موجودہ حکومت کے توسیعی پروگرام کی نذر ہو چکے ہیںوہاں اب صفا کی مشرقی جانب ایک میدان سابن گیاہے۔اس میدان میں کھ فاصلہ بررسول رحمت علیہ کی ولادت ِباسْعادت کے مبارک مکان کی جگہ آجکل ایک کمرہ نمامخضر سی عمارت ہے جو ہمیشہ مقفل رہتی ہے اور جے کتب خانہ کانام ویا گیاہے۔

محلّه ببنی باشم: کوہ او بتیس کے دامن اور مولد الرسول کے جنوب مشرق

میں گلیاں اور کئی منزلہ مکانات اور ان ہی کے در میان "شارع بنی ہاشم" نامی

راستہ پر مشمل ایک بستی تھی جسکو محلّہ بنی ہاشم کہا جاتا تھا یہ وہی محلّہ تھا جہال قبیلۂ قریش اور خاندان ہو ہاشم کے سر دار جدالنبی حضرت عبدالمطلب آباد تھے نیز بہیں وہ گھائی بھی تھی جس کو تاریخ میں شعب اِلی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جہال کفار مکہ کے ظلم وستم سے حفاظت کیلئے حضور علی اور آپ کے قبیلے کے افراد تین سال تک خفیہ طور پر سکونت فرمار ہے۔ لیکن افسوس کہ اس مخلّہ بنی ہاشم کو اسطر حز مین دوز کر دیا گیاہے کہ اب اسکے کوئی نشانات باقی نمیں رہے۔

وار خد بجة الكبرى: اس طرح مروه بهائرى سے باہر نكلتے بى سامنے ام المو منين فى فى خد بجة الكبرى ر فى الله عنها كاوه مبارك مكان تھا جس ميں ججرت مديئه منوره تك آقائے دو جمال عليقة نے قيام فرمايا تھا اور بہيں رسول زاديال فى فى زينب فى فى رقيه فى فى ام كلثوم فى فى قاطمة الزہراء اور سيدنا قاسم و عبد الله ر فى الله عنه كى ولادت شريفه بھى ہوى تھى ليكن حيف كه موجوده تحمر انول نے اس مبارك مكان كو بھى ڈھاديا ہے اور اب اسكى كوئى نشانى تك باقى نہيں ربى

وارِ أَرْقَمْ: بيه جكه صفاك بإس تقى جهاب حضور اقدس عَلَيْكُ لهند انى دورِ اسلام میں مسلمانوں كو توحيد كادرس دياكرتے متصاور حفر عمر بن خطاب فاروق اعظم رضى الله عند اس جكه مشرف باسلام موے متصريمال تركوں نے ايك مجد (G) (T) (B)

بنادی تھی جو موجودہ حکر انول کی جانب سے ڈھادی گئی ہے۔

مسجد عا کشہ: اسکومجر تعیم یا مجر عمرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہیں سے آج حاجی عمرہ کااحرام باند سے ہیں۔ نیز لی بی عاکشہ مار می اللہ عنبانے نبی کریم علیہ اللہ علیہ عمرہ کااحرام باندھا تھا۔ یہ مجدح م شریف کے حکم کے مطابق اس جگہ عمرہ کااحرام باندھا تھا۔ یہ مجدح م شریف کے حدود سے باہر اور مدینہ منورہ کی شاہراہ پرواقع ہے۔ یہ وہی مقام تعیم ہے جہاں حضرت خبیب صحابی رسول من اللہ عد کو چھانی دی گئی تھی۔

مسجد فی طوی : بیم مجد تعیم کے راستہ میں ہے۔ رسول اکرم علی احرام کی مالت میں بیال الرب عقید احرام کی حالت میں بیال الرب تھے۔

مسجدِ سَرِف : معظم سے کوئی پانچ کیلومیٹر کے فاصلہ پرواقع ایک مقام کانام سرف ہے جمال حضور اکرم علیہ کی زوجۂ محتر مدام المومنین بی بی میموندر ضی الله عنباکامز ار مبارک ہے۔

مسجم جن : یہ مسجد جنت المعلیٰ کے قبر ستان کے قریب واقع ہے جسکو معجدِ بعت اور معجدِ حرس بھی کہتے ہیں اسی جگہ رسول مقبول علیات نے قرآن مجید سنا تھا اور آپ نے جنول سے بیعت بھی لی تھی۔ پہلے کھلا میدان جیسا تھااب خوصورت مسجد بنادی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی مسجد کے قریب کہیں سلطان الهید حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرء کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرء کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرء کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرء کے بیر و مرشد حضرت خواجہ عشان ہارونی قدس سرء کامر ار مبارک واقع تھاجسکواسطرح توڑویا گیاہے کہ اب اسکا

CG TY DE

كو كى نام ونشان باقى نهيس\_

مسجد الراميد: بيد مسجد جنت المعلیٰ كے راسته ميں مسجد جن كے قريب واقع ہے جمال حضور علي في نے فتح ملہ كے دن اپنا جھنڈ انصب فرمايا تھااور آپ نے اپنے تا تلوں اور دشمنوں پر پوری طرح غلبہ پانے كے باوجود كسى بھى مواخذہ كے بغير انھيں معافی ديتے ہوئے اپنی شان رحمة للعالمينى كابر ملا مظاہرہ فرمايا جو ايباب مثال واقعہ ہے كہ تاريخ ميں كوئى ملك يا قوم آج تك اسكى نظير پيش كرنے سے قاصر ہے۔

مسجد شخرہ: وہ متبرک مقام جہاں رسول کریم علی ہے کے علم پرایک درخت زمین کو چیر تا ہواآ کی خدمت میں حاضر ہوااورآپ کے نبی ہونے کی گوائی دی جسکے بعد آپ ہی کے حکم سے وہ در خت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس مقدس مقام پر معجد شجرہ کے نام سے معجد جن کے سامنے تھی لیکن موجودہ حکمر انوں نے اسکواس طرح ڈھادیا ہے کہ اب اسکاکوئی نشان نہیں پایاجا تا۔

مسجد خیف : یه منی کی سب سے بودی معجد ہے جس میں کئی پیغیروں نے نمازیں بڑھی ہیں۔ اس مسجد میں جہال حضور آکر م علی ہے نو قوف فرمایا تھاوہ جگہ ایک قبہ کی شکل میں محفوظ کر دی گئی ہے جمال نماز پڑھکر دعا کرنی چاہئے۔ نہ کور وَبالا مقدس مقامات میں سے چند اہم تاریخی یادگاروں کا مختصر تذکرہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

CE UT DO

جبلِ الو فبتیس: یه بهار صفای بهاری کے قریب اور خاصہ کعبہ کے بالکل سامنے واقع ہے جو مکہ معظمہ کے بہاڑوں میں سب سے افضل ہے۔حضرت عبداللّٰدئ عباس رمنی الله عنه ہے روایت ہے کہ جبلِ ابو قبیس سب سے پہلا بیاڑ ہے جو دنیا کی سطح پر نظر آیا۔ دوسری روایت کے مطابق طو فان نوح علیہ السلام کے بعد حجرِ اسوداس بہاڑ میں امانت کے طور پر محفوظ رہا۔ (انشر ف التقاسير ) حضورر سول اکرم علی نے اس بہاڑ پر د نیاوالوں کو شق القمر کا معجز ہ و کھایا تھا جبکہ آپ نے اپنی انگشت مبارک کے ایک ہی اشارے سے چاند کو دو عکڑے فرمائے تھے اور جس کابیان قرآن کریم میں بھی موجود ہے اس بہاڑ پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے جو مسجد بلال کے نام سے مشہور ہے ۔ بعض مور خین نے اسکا صحیح نام معجر ہلال بتایا ہے کیونکہ ہلال کے معنی چاند کے ہیں۔چو نکہ مکہ مکر مہ دادیوں میں گھرا ہوا ہے لہذااس جگہ ہے رویتِ ہلال کی جاتی تھی بینی چاندو کھا جاتا تھا۔ نیز چاند کے دو مکڑے ہونے کا معجزہ بھی اسی جكه جواتهااس مناسبت سے اسكانام "مسجد بلال" بھى لكھا گيا۔اس مسجد ميں نقل نماز پڑھنااور دعا کرنا ثواب سے خالی نہیں کہ یہاں دعاوں کوشر ف قبولیت عطا کیاجا تاہے۔

جبل نور پر غار حرا: یه بهار مکه معظم سے منی جاتے ہوے راست میں بائیں طرف پڑتا ہے۔ یمی وہ مبارک بہار ہے جسکی چوٹی پر سیدنا جریل علمہ السام نے

COULD STATE OF THE PARTY OF THE

حضوراكرم علطية كاسيئه مبارك جإك فرمايا تفابه

اسی مقدس بہاڑ یعنی جبل نور پر "غار حرا" ہے جو تاریخ اسلام میں بروا اہم مقام رکھتا ہے اور جس میں ظہور نبوت سے پہلے حضور سرکار دوعالم علیہ طویل مدت تک عبادت فرماتے رہے اور جہاں پر سب سے بہلی وحی یعنی "اِقْدَأْ بِالسَمْ رَبِّكَ" والی سور وَعلق کی ابتدائی پانچ قرآنی آیات حضر ت رسول اللہ علیہ کے قلبِ اطهر پر نازل فرمائی گئیں جسکے بعد قرآنِ پاک کے نزول وحی کاسلسلہ قائم رہا۔

جبل نور میں غار نور: یہ بہاڑی مکہ معظمہ سے جنوب کی طرف تقریباً (۹) کیلو میٹر فاصلہ پر واقع ہے اور تقریباً ڈھائی کیلو میٹر بلند ہے۔ اس بہاڑی چوٹی کے قریب "غار ثور" ہے جس میں ہجرت کے موقع پر حضور آقائے نامدار علی اللہ اور حضرت سیدنا ابو بحر صدیق رضی اللہ سنے تین رات قیام فرمایا تھا جہال کفار مکہ قد مول کے نشانات و کیصتے ہوئے گرفتار کرنے کے لئے غار کے منہ پر مکڑی کا جالا اور کبوتروں کا عاد کے منہ پر مکڑی کا جالا اور کبوتروں کا گھونسلا و یکھ والیس لوٹے۔ اس موقع پر غار کے اندر اپنے بار غار حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کی پریشانی کو دور کرنے حضور اگر میں قبوت نے جو تملی وی تھی اسکاؤ کر قرآن ان الفاظ میں فرماتا ہے "لاَتَحْنَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا" (توہے۔ ۲۰) بعنی عملین مت ہواللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بہاڑ پر چڑ ھے کیکے (توہے۔ ۲۰) بعنی عملین مت ہواللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بہاڑ پر چڑ ھے کیکے



کافی وقت لگتا ہے اسلئے حکومتی نمائندے زیادہ تر وہاں جانے سے روکتے ہیں۔ میں۔آج کل وہاں تک صرف خاگی موٹر کار بی جاتی ہیں۔

جنت المعلَّىٰ: بسب المعلِّي مَد مظمَّه كا تاريخي قبرستان ہے جسكي زيارت مستحب ہے۔ اس قبر ستان میں کئی صحابہ و صحابیات و تابعین رضوان اللہ علیم اور ا کابر علائے کرام و اولیاء عظام رحمہ اللہ آرام فرما ہیں۔اب اس قبر ستان کے دو جھے کر کے در میان سے سڑک نکالی گئی ہے۔ شالی جانب ایک چھوٹے اعاطہ میں حضور نبی کریم علیقی کی زوجہ محترمہ ام المومنین کی فی خدیجہ رہنی الله عنہا کے علاوہ حضرت رسول مقبول علیہ کے اجداد بشمول حضرت عبد المطلب صاحيز او كان حفرت سيديا قاسم وسيدنا عبد الله رمني الله عنما أور چیجاب اوطالب کے مزارات ہیں۔مولانا حاجی الد اداللہ مہاجر کی اور مولاناسند هي استاذ ملاعلي قارى عليم الرحم بهي سيس مد فون بين اسي احاطه کی جنوبی جانب حضرت عبداللہ بن زمیر 'حضرت عبداللہ بن عمر 'حضرت فضیل ين عباس ، حضرت عبد الرحمٰن بن ابو بحر مع اپنی بهن بی بی اساء بنت ابو بحر رضی الله عنبمآرام فرمایی۔

وعائيں قبول ومتجاب ہونے کے مقامات

ا) طواف کے دوران ۲) ملتزم میں

٣) ميزابرحت كيني ١٨) كعبة الله كاندر

(0.6)

۵) مقام اراهیم کے پیچے ۲) زمزم کیاس ۸) مرده یر ۷) صفایر ١٠) - تمام مني مين بالعموم 9) محالت سعى اا) جمر وَاولي كے ماس خصوصاً ١٢) جمر وُوسطى كے ماس خصوصاً ۱۱۳) جمرهٔ کبری کے پاس خصوصاً اه۱۵) - مز دلفه میں ۱۲) عرفات میں 12) مسجد بيعه ميل ١٦) مسجد خيف مين ١٩) غار فتح مين ۱۸) غارمراسلات میں ۲۱). مسجد كبش ميں ۲۰) جبل ثبیر مین ۲۲) مسجد نحرمیں ٢٣) باباليلام سرداخل بوت وقت ۲۲) دارخد یجر کے پاس شب جعہ میں ٢٥) جبل توريس يوقت ظهر ٢٧) جبل حرامين-

(مرشدالحجاج)

CONTRACTOR OF THE DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERSON

خراج قلبو نظر

خانهٔ کعبه کی عظمت سے کے انکارے

روضمتہ سرکار کیمربھی روضتہ سرکار ہے

گنبد خفرا کبھی ' منبر کبھی 'مینار ہے

رات دن نظر ول میں طبیبہ کا حمییں دربارے

ببند آوازِ لَبَيْنك توكعيه مين روا

اور مدینه میں اوب لاکتر فعو ا در کارے

جاليا قدس ميس جھاڻكا تو نظر آيايي

پہلوئے سرکار میں آسودہ یارغار ہے

بازوئے صدیق میں آرام فرماہیں دہی

شان ميں جنگي آشد آء علي الكفار ب

جس خلیفه کو ملادامادی شه کاشرف

ذاتِ ذوالنورین ہے یا حیدر کر ارہے

آپہے مجھ کو شفا ہو گی نہ اے عیسیٰ مسے!

یہ دل مضطر رسول اللہ کا بیمار ہے

جانے دوجنت میں م رضوال نے فرشتول سے کہا

غالبًا بیہ تو غلام احسید مخمآر ہے

ردیر دردئے نی بے اے اجل اُخوش آمدید

صوفی اعظم جان دینے کیلئے تیار ہے

(عرض کرده مولف ناچیز)

(G)1/20

زبارت مدینه منوره

اور

بارگاه مصطفی علیسی میں حاضری

= (G\_1/1) = (G\_1

## طیبه کی حسیں یادیں

(از مولف)

ممکن نہیں خالق کی سب حمد و ثا کرنا

حق نعتِ نبی کا بھی مشکل ہے اوا کرما

موتی نے تڑپ ول میں یاد آتے ہیں جب دوون

" گلیوں میں مدینہ کی تھا اپنا پھرا کرنا

و مل ہو سحابہ کا یا کیاری ہو جنت کی

جاجاکے نمازوں کا ہرجایہ پڑھا کرنا

وہ صحن میں مسجد کے بیٹھے ہوے حیرت سے

م التدخفرا كوبس تكتے رہا كرنا

مانندِ كبور كبر أَرُّ الرِّك فضاول مين

گنبد په نگامول کا وه صدقه جوا کرنا

تقى قدر كى شب ہر شب اور عيد كادن ہر دن

روزانه مواجبه میں تھا مجرا کیا کرنا

لذَّت لئے کوڑے شریت کی تصور میں

زم زم کاوہ کا سول میں محر محر کے بیا کرنا

پھر کاش مدینہ میں ہو شام و سحرائیے

سر کار اس عاصی کو پھر یاد فراکرنا

اعظم در اقد س كا آبائي بهكارى ب

سر کار نواسول کا کچھ صدقہ عطا کرنا

## تجليات مدينه

کعبۃ اللہ ہوکہ منی'میدانِ عرفات ہوکہ منزلِ مزدلفہ غرض حرم کہ کے روح پرور ماحول میں عشق کی وار فکلی اور جنون کی آشفتہ سری جب سارے مناسکِ حج کی بحمیل کرلیتی ہے توبقول شاعرہ حج اوا ہوتے ہی کعبہ میں نہیں لگیا جی کیسی کر دیتی ہے بے چین مدینہ کی خوشی

جج ہونے کے ساتھ ہی دل سوئے مدینہ تھی جا تاہے۔ عشاق کے ان قافلول کی مسر توں کا عالم نہ ہو چھے جو شہر رسول کیلئے رخت سفر باندھے پیکر شوق بن جاتے ہیں۔ دیار حبیب میں حاضری کے ارادے اور تصور کے ساتھ ہی جنول کا تمام تر جو ش اب دانائی وہوش میں تبدیل ہوجا تاہے جب تک خانۂ کعبہ مرکز نظر بنار ہا تو کاروان عشق کی رہنمائی دست جنول میں رہی اور جب شہر مدینہ فردوس نگاہ مینے کا دفت آیا تو قافلہ محبت کی رہبری احترام بدوش خرد کے ہا تھول میں آئیجی باخداد اوانہ ہا شان وہا محمد ہوشیار

مدینہ کارخ کرتے ہی آرزؤں کے جن میں بیارا گئی۔امیدوں نے پھول برسائے۔شوق نے چراغ جلائے۔ تمناؤں نے نویدیں سائیں۔خوش مختوں نے استقبال کیا۔ارمانوں کا کاروال اب کھبئے مقصود کی جانب روال ہے۔ کمہ اگر ہیت و جلال کاپائے تخت تھا تو مدیند رحت و جمال کی راجد ھاتی ہے جہاں



کی فضاؤں میں مستی 'ہواؤں میں ختکی اور نظاروں میں دکشی ہے۔
حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب "جذب القلوب"
میں تحریر فرمایا ہے "حضور علیہ کی زیارت کا قصد کرنا اور آپ کی مسجد کی زیارت سے مشرف ہونا حج مقبول کے برابر ہے بلعہ جورجج اواکر کے آیا اسکی بھی مقبولیت کاذر بعہ وسبب ہے "غرض بیتائی شوق میں منزلیں طے ہونے لگتی ہیں مقبولیت کاذر بعہ وسبب ہے "غرض بیتائی شوق میں منزلیں طے ہونے لگتی ہیں میں ان تک کہ مدینہ قریب آجا تا ہے۔ وہی مدینہ جو محبوب خداکی بارگاہ نازہے ' جو سید الانبیاء کی حریم قدس ہے ' جو امام الرسل علیہ کی جلوہ گاہ خاص ہے ' جو سلطان کا تنات کادار السلطنت ہے ' جو امام الرسل علیہ کی ادب کی آئیسیں جھک جاتی جو سلطان کا تنات کادار السلطنت ہے ' جہاں پہنچتے ہی اوب کی آئیسیں جھک جاتی ہیں ' عقید توں کی پیشانی خم ہو جاتی ہے۔ احترام کا سر فرش ر او بن جاتا ہے اور ہیں نور مخود پھارا محتا ہے۔ اور

حاجیو آؤشهنشاه کا روزه دیکھو کعبہ تودکیھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو

یی وہ شہر مدینہ ہے جہاں ہزاروں بارسید الملائکہ جبر کیلِ امین ملیہ اللام اپنی جبیبنِ عقیدت جھکائے وست بستہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ جہاں فرشتوں کے قافلے دن رات جاروب کشی کے لئے آج بھی حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جہاں مغفرت کے یقین کے ساتھ شفاعت کی تسکین ملتی ہے۔

CG LLY DB

اِد هر عاصیوں کی پشیمانیاں ہیں ۔ اُد هر رحمتوں کی فراوانیاں ہیں نگاہوں کی فردوس ہے ہزم طیبہ ۔ جدهر دیکھئے جلو<sup>6</sup> سامانیاں ہیں

اللہ کے کیسے کیسے محبوبوں نے یہاں اپنے ماتھے نیکے ہیں۔ اسکی گلبوں میں اولیاء اللہ نے پاس اوب سے مد توں تک جوتے نہیں پہنے۔ اس بارگاہ میں اگر ہم سر کے بل چل کر جائیں تو بھی کم ہی ہے۔ علائے کر ام کا اتفاق ہے کہ گنبر خصر ااور تربت انور کی بیپا کیزہ سر زمین اپنے میں جو امانت و سعادت رکھتی ہے اسکے باعث صرف افضل البلاد اور اجمل الارض ہی نہیں بلعہ روضئہ اقدس توعرش اعظم سے بھی ارفع واعلی ہے چنا نچر د المحتار میں علامہ شامی بروایت علامہ عقیل حنبلی نقل کرتے ہیں ''اِن تیل کے الکیش آفضل مِن الْعَرْشِ '' وارب گا ہیں تربی المان عرش نازک تر اوب گا ہیں تربی ایس ان عرش نازک تر اوب گا ہیں تربی ایس جا کہ ایس ان عرش نازک تر المان کی تربی ایس جا کہ کو این بیدایں جا کہ کو این بیدایں جا کہ کو کی اید جنبیل و بایزیدایں جا

عشق وایمان کی نگاہوں میں مدینہ کا بہ شہر اور اسکا گوشہ گوشہ اسلئے جت بداماں ہے کہ یہاں وہ صاحب جمال آسودہ ہیں کہ بوسف طیالامائی تمام ترجمال کے باوجود جن کا عکس جمال نظر آئیں۔ یہاں وہ سلطان عالم آرام فرما ہیں کہ سلیمان طیہ اللام اپنے جملہ شکوہ کے ساتھ جنگی بارگاہ میں نیاز مندیوں کا نذرانہ پیش میں اسلام اور یہاں وہ این آدم ہیں کہ آدم طیہ اللام والد ہونے کے باوجود اپنے اس صاحبزادے کے وسلے کے حاجت مند نظر آئیں۔ یہاں وہ حاصل ووعالم ہیں کہ صاحبزادے کے وسلے کے حاجت مند نظر آئیں۔ یہاں وہ حاصل ووعالم ہیں کہ

جنگے صدقہ بیں ساری مخلوق کو وجود نصیب ہوا جنگی بارگاہ سے عارضی سحر کو حسنِ تابانی ، عنچوں کو عبسم ، پھولوں کو سوغاتِ تکلم اور آبشاروں کو ترنم ملا۔ جاند کو جاندنی سورج کو کرن ملی تو اہروں کو بیٹر اری اور موجوں کو بائٹین ملا۔ وہ گھڑی کتی سعادت مند ہوتی ہے جبکہ انتظار شوق میں برسوں کی بیاس آئسیں گنبر خضر اے جلووں سے تھنڈی ہوتی ہیں۔ بے خودی میں سوکھی زبان درود و سلام کے نغموں سے تر ہوتے ہیں ہوئے عقیدت کیلئے آئکھیں زمین پر جھک جاتی سلام کے نغموں سے تر ہوتے ہیں ہوئے عقیدت کیلئے آئکھیں زمین پر جھک جاتی ہیں تودل کے بام ودر سے صدا آنے لگتی ہے۔

لے سانس بھی آہتہ کہ دربار نی ہے پکوں کا جھیکنا بھی یہاں ہے ادبی ہے

کعبہ خداکا گھر بھی ریاضِ خلیل بھی کو کیکن قتم خدا کی مدینہ پھے اور ہے

مدینه منوره کی فضیلت: شخ عبدالحق محدث دہلوی میں سرؤنے اپنی تصنیف" جذب القلوب الی دیار المحبوب" میں لکھاہے کہ امت کے تمام علماء کا تواس پر اتفاق ہے کہ زمین ہمر کے سب شہروں میں سب سے زیادہ فضیلت اور بزرگی رکھنے والے دوشہر مکئہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان دونول شہرول میں سے کس شہر کو کس شہر پر فضیلت اور ک کوکس پر ترجیجے۔ تمام علماء کااس پر اجتماع ہے کہ زمین کے دیگر تمام حصوں حتی کہ کعبۃ اللہ سے بائحہ بقول بعض علماء جملہ آسانوں سے بہاں تک کہ عرش معلیٰ سے بھی افضل زبین کا وہ مبارک مکڑا ہے جس سے حضرت مرور کا کنات علیہ کا جسم اطہر ملا ہوا ہے کیو نکہ آسان اور زمین دونوں حضور علیہ کے قد موں سے مشرف ہوے ہیں۔ خفر عمر فاروق اعظم اور خفر عبداللدين عمر اور حضرت امام مالك رضي الله علم اور اكثر علمائے مدينه منوره كا مذہب ہے کہ مکم معظمہ پر مدینهٔ منورہ کو فضیلت ہے لیکن بعض علماء کہتے ہین کہ مدینۂ منورہ اگر چیمہ مکہ معظمہ ہے افضل ہے لیکن خاص تحبۃ اللہ اس ہے

اسکا خلاصہ بیہ کہ معظمہ کاشہر حضور نبی کر یم عظیمہ کی قبر شریف کو چھوڑ کر باقی مدینہ کے شہر سے افضل ہے اور حضرت سرکار دوعالم عظیمہ کی قبر شریف کی زمین مکہ کے شہر بلحہ خانۂ کعبہ سے بھی افضل ہے CG (4) Discourse

مدینہ شریف کی فضیلت کٹی اجادیث شریفہ اور روایات میں آئی ہے جن میں سے کچھ درج ذیل کئے جاتے ہیں

ا) حضور انور علی مین منورہ کو بے حد محبوب رکھتے تھے۔ جب بھی سفر سے واپس ہوتے اپنی چادر کو سفر سے واپس ہوتے اپنی چادر کو بازو سے ہٹادیتے اور چېر ہ مبارک سے گردو غبار کوصاف نہیں فرماتے۔ار شاد فرماتے کہ مدینہ کی خاک میں شفاہے۔

۲) حضرت عباس رض الله عد في روايت كى ہے حضور نبى كريم علي في في الله في ماليك في مال

۳) حضرت علی مرتضی من الله عند سے مروی ہے کہ شیطان اپنی پر ستش اور پوجا کرنے سے مدینہ میں ناامید ہوگئے۔

۳) سر کار دوعالم علیہ نے فرمایا پہلے جو لوگ میری شفاعت سے مشرف ہو نگے۔ مشرف ہو نگے دہ مدینہ والے پھر مکہ والے پھر طائف والے ہو نگے۔

سرف ہو سے وہ مدینہ والے چر ملہ والے چرط الف والے ہو سے۔

۵) حضور علیہ نے مدینۂ منورہ میں اپنی مطت کیلئے دعا فرمائی ای طرح صحابہ اور تابعین نے بھی مدینہ میں اپنی موت کی دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری قبر کیلئے مدینہ کے سوا پوری زمین پر کوئی دوسری جگہ مجھے بہند نہیں ہے میری قبر کیلئے مدینہ کے سوا بوری اعظم رضی اللہ عنہ نے اکثر اپنی شہادت اور مدینہ چنانچیہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اکثر اپنی شہادت اور مدینہ

میں اپنی موت کیلئے دعا کی ہے۔ حضرت امام مالک رض الله عنہ نے ایک فرض حج اوا ہونے کے بعد پھر حج نہیں فرمایا اور مدینۂ منورہ سے باہر نہیں نکلے اس خوف

EG 141 D

ے کہ کہیں جھے مدینۂ منورہ کے سوائے کی اور جگہ موت نہ آجائے۔ چنانچہ آخروم تک مدینہ میں رہے اور مدینہ مین ہی دفن ہوئے۔

۲) کاری کی حدیث ہے مدینہ گناہوں کی نجاست سے آدمیوں کو اس طرح پاک کر تاہے جیسا کہ بھٹی چاندی سے میل کو دور کرتی ہے۔

ری بات رہاہے بین کہ لیا جاتے ہے جو مخص میرے پردوسیوں العنی مدینہ والوں) کواحرام کی نظر سے دیکھے گا تو میں قیامت کے دن اسکا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہو نگا اور جو میرے پردوسیوں کی بے حرمتی کرنگا تو اسکو (دوزخ کے ایک حوض سے پیپ اور لہو) بلایا جائیگا۔

مدیثِ شریف ہے مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے میری الدی آرام
 گاہ ہے اور قیامت کے دن ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ میرے اٹھنے کی جگہ
 ہے۔

۹) حضور علیہ نے فرمایا "مدینہ کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کر یکا قیامت کے دن میں اسکا شفیع ہو نگا۔

(ملم رزندی)

۱۰) رسول الله علی فی ایا جس سے ہوسکے کہ مدینہ میں مرے تووہ مدینہ ہی میں مرے کیو تکہ جو شخص مدینہ میں مریکا تو میں اسکی شفاعت کروں گا۔

اا) حضور علی کی خدمت میں لوگ جب شروع شروع کے پیل کے

کر حاضر ہوتے تو آپ اسکو لے کر فرماتے اللی تو ہادے لئے ہماری مجوروں
میں برکت دے اور ہمارے لئے ہمارے مدینہ میں برکت دے 'ہمارے حامی و
مد میں برکت فرما یا اللہ! بیشک ایرا هیم بلا الله تیرے بندے اور تیرے خلیل
اور تیرے نبی تھے اور بیشک میں تیرا بندہ اور تیر انبی ہوں انہوں نے مکہ کیلئے
تجھ سے دعا کی اور مین مدینہ کیلئے تجھ سے (فیر وبرکت کی) دعا کرتا ہوں کہ
افھیں بھی مکہ والوں جیسی برکت (عطا) فرما اور مکہ والوں کو جہاں ایک برکت
دی تو مدینہ والوں کواسے برایر دودوبر کتیں عطافرما۔ (مسلم)

17) رسول الله علی فی فرمایا یا الله! تومدینه کو جهارا ایما محبوب بهادے جیسے جم کومکه محبوب بهادے اس سے زیادہ اور اسکی آب و جو اکو جمارے لئے درست فرمادے۔ اسکے صاع ومد میں برکت عطافر مااور بہاں کے تخار کو جھند میں نتقل کر کے جھیجدے۔ (مسلم)

۱۳) ابو ہریرہ رسی الدعہ سے روایت ہے حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا مجھے ایک الی بستی کی طرف (ہجرت) کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جا کیگی (سب پر غالب آئیگی)۔ لوگ اسکویٹرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے جو لوگوں کو اسطرح یاک وصاف کر بھی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔

(مخاری مسلم)

۱۴) مدینہ کے راستوں پر فرشتے (پېرا دیتے) ہیں۔اس میں نہ د جال آئے اور نہ طاعون۔(مخاری ومسلم)

CONTROL CONTRO 10) ارشاد نبوی علیہ ہے کہ مکہ وہدینہ کے سوائے کوئی شہر الیا نہیں کہ جېال د جال نه آئے۔مدینه کا کو ئی راسته ایسا نہیں جس پر فرشتے پرباند ھنحر پہرانہ ریتے ہوں۔ د جال شور ز ( قریب مدینہ ) میں آگر اتر نگا۔اسوقت مدینہ میں تین ز لزلے ہو نگے جن ہے ہر کافر اور منافق وہاں سے نکل کر د جال کے یاس چلا جانيگا\_ (بخارىومسلم)

تعالیٰ اسکوآگ میں ایبا بکھلادیتاہے جیسے سیسہ آگ میں یا نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔(مسلم بزاز)

 ارشاد نبوی علی ہے جو اہل مدینہ کوڈرائیگا اللہ تعالی اسکوخوف میں ڈالیگا \_(این حبان)

11) ارشاد نبوی علیہ ہے جواہل مدینہ کو ایذادیگا تواللہ تعالی اسکو ایذادیگا اوراس پراللداور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے اور اسکانہ فرض قبول کیا جائيگااورنه نفل ـ (طبرانی کبیر)

مسجد نبوی کی فضیلت: ۱) حضور علی نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز کعبہ کے سوا دوسری معجدول میں ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے۔ بیشک میں سب نبیوں میں آخری نبی ہول اور میری متحد سب متحدول میں آخری مسجد ہے۔ (بخاری و مسلم) دوسری روایت میں بچاس ہزار نمازوں کا ثواب لکھاہے۔(ائن ماجہ) 

۲) ارشاد نبوی ہے جو شخص میری اس معجد میں نیکی کرنے یا سکھنے یا سکھانے کی غرض سے آئے تواسکام تبہ خدا کی بارگاہ میں جہاد کرنے والے کے مرتبہ کے براہر ہوگا۔ (ائن ماجہ۔ یہ تی)

سر کار دوعالم علی نے فرمایا جو شخص میری مسجد میں چالیس نمازیں اسطرح پڑھے کہ کوئی نمازاسکی فوت نہ ہو توانلند تعالی اسکے واسطے دوزخ 'عذاب اور نفاق سے نجات لکھدے گا۔ (طبر انی ۔ احمہ)

۳) ارشاد نبوی علیہ ہے جو مخص وضو کر کے میری مجد میں نماز پڑھنے کے ارادہ سے نکلا اور اسمیس نماز پڑھی تو اسکی یہ نماز ایک ج کے برابر ہے۔(رقیمہ)

۵) ارشاد نبوی ﷺ ہے آگر میری معجد صفاتک وسیع کی جائے تو بھی وہ میری ہی معجد ہے اور حضرت عمر فاروق رض اللہ عدنے فرمایا آگر معجد نبوی کو ذوالحلیفہ تک بھی بڑھادیا جائے تو دہی معجد نبوی رہیگے۔(رقیمہ)

۲) جومکہ تک ارادہ کیااور پھر میری مسجد تک آنے کی نیت کی تواسکے لئے دوج مقبول کھھے جاتے ہیں۔(رقیمہ)

روضئه رسول کی فضیلت: ۱) حضور عظی نے فرمایا "میرے جمره اور میرے جمره اور میرے مبری

۲) ارشاد نبی علی ہے "میری قبر اور میرے منبر کے در میان جنت کا کیک : " (C. 14. 59)

۳) ارشاد نبوی علیہ ہے" بے شک میرامنبر جنت کے ایک باغیجہ کے اوپر ہے۔" اوپر ہے۔"

۴) ارشاد نبوی علیہ ہے" کہ میرامنبر میرے دوض کے اور ہے۔"

۵) ارشاد نبوی علیه ہے "میرے حجرہ اور میرے مصلی کے در میان جنت کاایک باغیجہ ہے۔"

٢) ارشاد نبوی علیہ جس "منبر شریف کے قریب جھوٹی قتم کھانا سخت منع ہے کو تکہ الیہ مخص پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب آدمیوں کی لعنت ہے۔"

نيارت نبوى كا حكم قرآن من : قرآن پاك من ار شادربانى م "وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوَّا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفُواللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُّ الرَّسُولُ لَوَجَدُواللَّهُ تَوَاباً رَّجِيْماً ﴿ (نَاءَ ١٣)

ر ترجمہ: ادراگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے اسے حبیب! تمہارے پاس آئیں ادراللہ سے بخشش مائکیں اور رسول بھی ایکے لئے بخشش مائکے توضر وراللہ کو توبہ قبول کرنے والااور پر حم کرنے والا پائیں گے۔)

سارے علاء کرام اس بات پر منفق ہیں کہ اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کوبار گاہ نبوی میں حاضر ہو کر زیارت کرنے اور سر کارسے معفرت مانکنے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ اہل سنت والجماعت کے جاروں ند ہب والوں نے اس آیت شریفہ کوآواب زیارت میں پڑھنے کی ہوایت کی ہے۔

CE NI DE

حضور رسول مقبول علیہ کی قبر اطہر کی زیارت تمام علاء کے پاس قولاً اور فعلاً دین کی تمام سنتول سے افضل ہے۔ اور بھش علائے مالحیہ تو زیارت نبوی کو سنت واجیہ تصور کرتے ہیں۔

حضرت امام اعظم رض الدعد سے حسن بن زیاد روایت کرتے ہیں کہ پہلے مکہ میں آگر جج کے مناسک اوا کریں اور چر مدینہ میں آگر زیارت سے مشرف ہوں۔ حضرت امام اعظم الد حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک زیارت نبوی علیقہ مندوب باتوں سے افغل ہے اور سارے متحبات میں اسکی زیادہ تاکید ہواور اسکووا جبات کے درجہ کے قریب بتایا گیا ہے۔

سورہ نساء کی آیت مذکور ہبالا اس بات کی دلیل ہے کہ گنجگار لوگ
روض نبوی پر حاضری دیکر مغفرت طلب کریں اور یہ ایک ایسا عظیم رتبہ ہے
کہ جمعی ختم ہونے والا نہیں ہے کیو نکہ وصال نبوی کے بعد بھی آپ کا امت کیلئے
مغفرت چاہنا ثابت ہوا۔ اس معاملہ میں آپ کی حیات و ممات برابر
ہے۔ مصباح الظلام میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رض اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی تن فین کے تین روزبعد ایک اعرائی آیا اور
وایت ہے کہ حضور نبی کریم علی گئی تدفین کے تین روزبعد ایک اعرائی آیا اور
خود مزار نبوی پر مراقب ہوا اور لوشتے ہوے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول!
جو پھی آپ نے خدا سے سنا "ہم نے و بی آپ سے سنا اور جو پھی آپ نے خدا سے
سکھ کریاد کیا ہم نے آپ سے بھی و ہی سکھ کریاد کیا۔ حق تعالیٰ نے ایک پی

پڑھی اور اسکے بعد عرض کرنے لگایا نبی! میں نے اپنے پر ظلم کیا ہے اور آگی جناب میں حاضر ہوا ہوں اور اپنے گنا ہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور آپ کی جانب سے شفاعت چاہتا ہوں قبر نبوی سے فوراً اواز آئی " قد عفر لک" لینی پیشک تیرے گناہ بخشد ئے گئے۔

غرض روض نبوی کی زیارت کرنا اور حضور عظی استغفار و مدد طلب کرنا حکم ربانی سے ثابت اور جائز ہوااور یہ زیارت مردول اور عور تول سب کیلئے مستحب جب آپ کی زیارت مستحب ثابت ہوی تو آپ کی زیارت کیلئے سفر کرنا بھی مستحب اور شرع کے موافق ہونالازم قراریایا۔

زیارتِ نبوی کا حکم احادیث میں: ۱) عبداللد بن عمر رض الله مدے روایت ہے رسول مقبول علیہ نے فرمایا "مَنْ زَارَ قَبْرِیْ وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِی ہے واجب شفاعت واجب شفاعت واجب (دار قطنی ہے ہی قی)

۲) عبدالله بن عمر رض الله عند سے روایت ہے رسول الله علی فی ارشاد فرمایا "جو میری زیارت کی سواکس اور حاجت کیلئے نہ آیا اور جو میری زیارت کے سواکس اور حاجت کیلئے نہ آیا تو جھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اسکا شفیع ہوں" (طبر الی کمیر)

س) عبداللد ان عمر من الله عند عمر ان الله عند عمر الله عند الله ع

----EG IAT Booms

حیات میں زیارت سے مشرف ہوا" (دار تطنی طبر انی) اس صدیثِ شریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ اپنی قبرِ مبارک میں زندہ و حیات ہیں جسکی تصدیق دیگر احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

۳) حاطب رضی الله عند راوی بین ارشاد نبوی علیه به جست نیم میری و قات کے بعد میری قبل میں زیارت کی تو گویاس نے میری زیارت کی اور جو حرم مکم یا حرم مدینه میں سے کسی ایک حرم میں مریگاوہ قیامت کے دن امن والوں میں المریکی "ریمتی)

۵) عمر بن الخطاب رض الدعد سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا "جو شخص میری زیارت کریگا قیامت کے دن میں اسکا شفاعت کرنے والا یا گوائی دینے والا ہو نگاور جو حرمین میں مریگا اللہ تعالی اسکو قیامت کے دن امن والوں میں اٹھا یکگا۔ (پیمقی)

۲) عمر فاروق اعظم رض الدعد سے روایت ہے رسول اکر معلقیہ نے فرمایا" میں کہ گئی اور فرمایا" میں کہ المبیدت کو لکھ کیوار میں کہ کیا اور میں کہ کیا اور میں کیا کہ کیا اور میں کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کہ کی کہ کیا کہ کیا کہ کی کہ کیا کہ کیا

2) ارشاد نبوی علیقہ ہے اگر میری زیارت کرنے والا جانے کہ اسکے لئے کیا جزا (بدلہ) ہے تووہ شخص ہر حال میں میری قبر کی زیارت کیلئے پچوں کی طرح (بھاگتے آواز کرتے ہوے) آئےگا۔ (رقیمئہ تقدس شامہ)

زیارت نبوی کے فقہی احکام: ۱) روضۂ نبوی کی زیارت مبارک

افضل مندوبات ہے جبا محدواجب کے قریب ہے۔ (عالمگیریہ)

۲) حاضری میں خالص زیارت اقدس کی نیت رہے یہاں تک کہ امام
 امام فرماتے ہیں کہ اس بار مبجر شریف کی نیت بھی شریک نہ کریں۔ گر
 مناسب ہے کہ قبر ومبجد نبوی دونوں کی نیت کرلیں۔ (عالمگیری)

۳) اگر جح فرض ہے تو جح کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوں۔ہاں البتہ مدینہ طیبہ حاضر ہوں۔ہاں البتہ مدینہ طیبہ راستہ میں ہو توزیارت کے بغیر مح کو جاناسخت محرومی اور قساوت قلبی ہے۔

البتہ حج نفل ہو تواختیارہے کہ پہلے حج سے فارغ ہو کر محبوب کے دربار میں

حاضر ہو یا سر کار میں پہلے حاضری دیکر حج کی مقبولیت ونورانیت کیلئے وسلیہ بنائیں(عالمگیریہ)

م) جب زیارت کیلئے روانہ ہول توراستہ میں درودو ذکر میں ڈوب جا کیں جے جیسے مدینہ شریف قریب آئے شوق و ذوق زیادہ ہو تاجائے۔ (فتحالقدیر)

مدینه منوره کو روانگی: حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی مذں برؤا پی

کتاب "جذب القلوب" میں تحریر فرماتے ہیں "اچھی طرح سمجھ لیناچاہئے کہ رسول مقبول علیہ کی زیارت کا قصد کرنااور آپ کی معجد شریف کی زیارت سے

مشر ف ہونا چ مقبول کے برابر ہے بلحہ جو حج اداکر کے آیا ہے اسکی بھی قبولیت کا

ذر بعداور سبب ہے"

یہ بھی ویکھا گیاہے کہ بعض گمراہ بدیخت لوگ طرح طرح کے حیلے بہانے اختیار کر کے خود بھی حاضری مدینہ سے محروم رہتے ہیں بابحہ دوسم وں کو بھی مدینۂ طیبہ جانے سے روکتے ہیں۔ان کی باتوں میں ہر گزنہ آئیں اور نہ ان
سے کوئی بحث مباحثہ کریں بلحہ بورے ادب واحترام سے مدینہ طیبہ کا ارادہ
کریں۔صاحبِ "جذب القلوب" نے یہ بھی کھاہ کہ سرکار دو عالم علیہ کی ذارت کی خاص نیت کر کے معجر نبوی میں حاضری دینا متحب ہے لہذا محبت
ر سول میں ڈوبے ہوے کمال شوق سے درود و سلام کی کثرت کریں شہر مدینہ
منورہ کے قریب جہنچے ہی نہایت ادب واحترام اور خضوع و خشوع اور خاص
توجہ کا ظہار کریں۔

مدين طيب ميل أمد: حديث شريف مين بجب زيارت كرن والامديد کے قریب پہنچاہے تورحمت کے فرشتے اسکے آگے آگے رہتے ہیں اور زیارت کرنے والے کو قتم قتم کی بشار تیں دیتے ہیں اور رحمت کے انوار اس پر شار كرتے بين (رقيم) درين طيب كے شهر مبارك مين داخل مونے سے بہلے مسواک کریں 'اعلیٰ لباس پہنیں۔اگر لباس سفید ہو تو بہتر ہے کیو نکہ حضور نبی كريم علية كوسفيد لباس بهت بيند تقارجب مدينه منوره ير نظر يرسط توبهر ہے کہ سواری سے اتر کر بیادہ ہو جائیں اور روتے ہوے سر جھکائے آتکھیں ینچے کئے ہوے اور درود شریف پڑھتے ہوے ممکن ہو تو ننگے یاؤل چلیں شہر مبارک کے دروازہ میں داخل ہوتے وقت پہلے دا ہنا قدم رکھیں اور کہیں بِسْمِ اللَّهِ مَا شَآءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ الاَّرِيالِلَّهِ رَبِيُّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي اَبْوَابَ

CO IN DOCUMENT

رَحْمَتِكَ وَا(رُقْفِنِي مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ عَلِيهِ مَا رَزَقْتَ الْكَابِكِ عَلِيهِ مَا رَزَقْتَ اَوْلِيكَ عَلِيهِ مَا رَزَقْتَ اَوْلِيكَ عَلِيهِ وَاغْفِوْلِي وَاغْفِوْلِي وَاغْفِوْلِي وَاغْفِوْلِي وَاغْفِوْلِي وَاغْفِوْلِي وَالْكَارِ وَاغْفِوْلِي وَالْكَارِ وَاغْفِوْلِي وَالْكَارِ وَاغْفِوْلِي وَالْكَارِ وَاغْفِوْلِي وَالْكَارِ وَالْكَالِ وَالْكَارِ وَالْكَارِ وَالْكَارِ وَالْكَارِ وَالْكَارِ وَالْكُلُولِ وَالْكَارِ وَالْكَارِ وَالْكَارِ وَالْكَارِ وَالْكَارِ وَالْكَارِ وَالْكَارِ وَالْكَالِ وَالْكَارِ وَالْكَارِ وَالْكَارِ وَالْكَارِ وَالْكُلُولِ وَالْكَارِ وَالْكُلُولِ وَالْكُلُولِ وَالْكُلُولِ وَالْكُلُولِ وَالْكُلُولِ وَالْكُلُولِ وَالْكُلُولِ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُلْمُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلِي وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْل

ر جمہ : اللہ کے نام سے شروع کر تاہوں۔جواللہ نے چاہا۔ نیکی کی طاقت نہیں گراللہ کی مدد سے۔اے رب! سچائی کے ساتھ جھتحوداخل فرمااور سچائی کے ساتھ جھتحوداخل فرمااور سچائی کے ساتھ باہر نکال۔الہی تو اپنی رحمت کے دروازے میبرے لئے کھولدے اور اپنے رسول علیقی کی زیادت سے مجھے وہ نصیب فرماجوا پنے محبوب فرما نبردار بدول کیے تو نے نصیب فرمایااور مجھے جہم سے نجات دے۔ مجھے مخش دے او مجھ بررحم فرما۔اے بہتر سوال کئے گئے۔)

مسجد نبوی میں واخلہ: مسجد اقدس میں حاضری سے پہلے ایس تمام ضروریات سے جلد از جلد فارغ ہوں جن سے لگاؤ 'ول بیٹے کاباعث ہو۔ کس میکاربات میں مشغول نہ ہوں۔ ساتھ ہی عشل یاوضوء و مسواک کے بعد بہترین سفید پاکیزہ لباس کینیں 'سرمہ اور خوشبو (مشک افضل) لگا کیں (عالمگیریہ)۔ مسجد نبوی میں وافل ہونے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات دیں۔

مبحد کے قریب آتے ہی عرض کریں ''اکسٹلو ہ والسلام کے علیہ کا سیکلو ہ والسلام کے علیہ کا کہ کا سیکل میں اللہ کا کہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

(G (A) (D)

مجدیں پہلے رکھیں (فخ القدیر) مجدیں واخلہ کی وعالیتی "اَللّٰهُم اَفْتُحُ لِنْ اَبُوابَ رَحْمَتِكُ " کے ساتھ اگر " نَوَیْتُ سُنَّةَ الْإِعْتِكَافَ بھی پڑھ لیں توجتنی ویر مجدیں ٹھیرنا ہو گا عنکاف کا تواب ملے گا۔

سعودی حکمرانوں کی جانب سے میجد نبوی کی بڑی توسیع و تزئین کی گئ ہے جسکے بعد بدیک وقت تقریباً ساڑھے چھ لاکھ نمازی باسانی نماز بڑہ سکتے ہیں۔ ترکی حکمرانوں کے عہد میں تغمیر کردہ عنبری رنگ ہے مزین حجر ہُ نبوی ' رياض الجنه' منبرو محراب نبوی' چبوتر هٔ اصحاب صفه وغير ه پر مشتمل مبجيه نبوی کامر کزی حصہ آج بھی جوں کا توں اپنی خوصورتی اور دلکشی کے لحاظ سے نہایت شامانِ شان ہی نہیں بلحہ اپنی بے مثالی میں منفرد و متناز ہے جسکے دروازوں ' د یواروں ' دالانوں اور جھت کی کمانوں پر قرآنی آیات اور حضور علیہ کے اسماء گرای کی نہایت خوش خطو خوشنما تحریج اسکی رونق کو چارچاندلگادئے ہیں۔ ترکی اور سعودی توسیع کے در میان نیز سعودی قدیم اور حالیہ توسیع کے در میان جو کھلے ذیر ساصحن ہیں۔ان میں بارہ خود کار چھتریاں نصب ہیں جو صرف بٹن دبانے پر حسب ضرورت سائبان کی شکل میں کھل جاتی پایند کر دِی جا سکتی ہیں۔ معجد نبوی کی چھت میں ایک جانب بارہ اور دوسری جانب بارہ اور تیسری طرف تین جملہ ستائیس خود کار متحرک ہونے والی گنبدیں ہیں جو الكثرانك نظام سے مربوط ہیں انھیں بھی بٹن دباكر جب چاہیں سر كاتے ہوے عارضی صحن میں تبدیل کر کے موسم گرمامیں تھنڈی ہواکیلئے اور موسم سر مامیں 20G 14420E

د حوب حاصل کرنے کیلئے استعال کیا جاتا ہے۔ المختمر پہلے ہی ہے جت کی کیاری ہے آراستہ اس حرم مقدس کو عصری سہولتوں ہے مزین کردینے کے بعد اب یہ واقعی جنت ارضی کہلانے کا مستحق قطعہ بن گیاہے جہال کی ہر شئے بے نظیر اور فردوس نظر اور ہر منظر د لکش اور رشک جنال رہے بقول شاعر بخم جملی نشیاہ یہ دوعالم کی جبیں ہے خم جملی نشیاہ یہ دوعالم کی جبیں ہے سجدہ گہ کو نین وہ طیبہ کی زمیں ہے دنیا کا عقیدہ ہے اور اپنا بھی یقیں ہے دنیا کا عقیدہ ہے اور اپنا بھی یقیں ہے دنیا کا عقیدہ ہے اور اپنا بھی یقیں ہے دنیا کا عقیدہ ہے اور اپنا بھی یقیں ہے دنیا کا عقیدہ ہے دینہ میں کہیں اور جبیں ہے جو شئے ہے مدینہ میں کہیں اور جبیں ہے

ریاض الجنہ یا جنت کی کیاری : باب جریل سے داخل ہوتے ہی بائیں جانب جر ہی فاطمہ خاتون جنت رضائد عنداواقع ہے جسکے سامنے سے گذر نے پر بائیں جانب مجد نبوی کا جو حصہ ہے یعنی قبر انور اور منبر شریف کا در میانی حصہ اسکو حضور علیہ نے "روضہ ہی ہی قبر انور اور منبر شریف کا در میانی جسہ اسکو حضور علیہ نے "روضہ ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا ہے۔ عرف عام میں اسکوریاض الجنة یا جنت کی باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا ہے۔ عرف عام میں اسکوریاض الجنة یا جنت کی کیاری کہاجا تا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کعبہ کی زیارت سے بھی جنت ملتی ہے گر مکہ میں جنت کا سود الو ھار ہے کہ مرنے کے بعد اور حشر و نشر کے بعد ملے گالیکن جنت کا بی سود المدینہ میں نقد ہے کہ "ریاض الجنة" میں ادا کردہ نمازیں اور تجدے در اصل راست میں ریٹھی گئی نمازیں اور سجدے ہوتے ہی کیونکہ تاجد اور مدینہ باغ جنت میں ریٹھی گئی نمازیں اور سجدے ہوتے ہی کیونکہ تاجد اور مدینہ باغ جنت میں ریٹھی گئی نمازیں اور سجدے ہوتے ہیں کیونکہ تاجد اور مدینہ باغ جنت میں ریٹھی گئی نمازیں اور سجدے ہوتے ہی کیونکہ تاجد اور مدینہ

ماللہ علاقہ نے خود فرمایا کہ "میرے گھر اور میرے منبر کے در میان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے "کسی بھی معزز مہمان کے استقبال کیلئے پھایا گیا فرش و قالین مہمان کی شان و مرتبت کے موافق فیتی واعلی ہوا کرتا ہے۔خداو ندِ قدوس نے اپنے محبوب کی چہل قدی اور روزانہ آمد ورفت کیلئے باغیجیہ جنت ہے کم کوئی دوسر افرش شایانِ شان اور زیبانہ سمجھا کیونکہ اسکے آگے و نیاکا ہر قیمتی ہے قیمتی فرش نیج اور پہنے ہے۔ اس جنت کی کیاری میں محرابِ نبوی واقع ہے جہال آپ بہ نفس نفیس کھڑے ہو کرامامت فرمایا کرتے تھے۔ محراب نبوى :اى رياض الجنة مين حضور سرور كونين عليه كالمصلُّى (نماز

یر صنے کی جگہ) بھی ہے جہال آپ کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے۔اس جگہ اب ایک خوبصورت محراب بنی ہوی ہے جو محراب نبوی کہلاتی ہے۔ هفور اکرم علی کے وصال کے بعد مصنّی رسول جیسی متبرک جگہ کی تعظیم کوہر قرار ر کھنے کی غرض سے حضرت الو بر صدایق رض اللہ عدانے سر کار کی تماز پڑھنے کی جگہ 'سوائے قدم مبارک کی جگہ چھوڑ کرباقی جگہ پر دیوار بوادی تھی تاکہ آپ کے سیدہ کی جگہ لوگوں کے قدمول کی بے حرمتی سے محفوظ رہے۔ بعد میں ترک حکمر انوں نے بھی اس دیوار کی حد تک محراب بنادی۔ چنانچہ اباگر کوئی حاجی مصلّی رسول کے سامنے کھڑے ہو کر نماذ پڑھے تواسکا تحدہ حضور علطیہ کے قد موں کی جگہ پڑتا ہے۔اس وقت جو مقدس محراب بنی ہوی ہے وہ نو(۹)فٹ سنگ مر مر کے ایک ہی مکڑے کی ہے جس برسونے کے پائی سے خوبصورت میناکاری کی گئی ہے۔ دونوں جانب سرخ سنگ مرمر کے بے مثال ستون ہے ہوئے ہیں۔ محراب کے اوپر سور ہ احزاب کی آیت (۵۲) کندہ ہے جس میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محراب کی مغربی جانب "هذا مصلی رَسُولِ اللّٰهِ عَلِی ﷺ "کھا ہوا ہے۔ مجد نبوی کے قدیم حصہ کی پیتل کی جالیوں سے بنی دیوار نصب کی گئی ہے۔ اسکے علاوہ محراب النبی کے دائیں بائیں پیتل ہی کے دو دروازے ہے ہوئے ہیں۔ آج کل مجد نبوی میں امام صاحب اس کے اگلے جھے میں امام کی کیلئے کھڑے ہوتے ہیں۔

سمات سنتون: ریاض الجنة کے وہ سات سنون جنھیں سنگ مرم کے کام اور سنہری میناکاری سے نمایاں کر دیا گیا ہے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سنون روضنے انور کی مغربی دیوار کے ساتھ سفید رنگ کے ذریعہ ممتاز کئے ہوے ہیں۔ ان خاص سنونوں کی در میانی جگہ ہی جنت کا گلزا ہے تفصیل درج ذیل ہے ان خاص سنونوں کی در میانی جگہ ہی جنت کا گلزا ہے تفصیل درج ذیل ہے اس طوان کے ہوئی جد آب کے قریب ہے۔ حضور اقدس علی استون کے پاس کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہیں اقدس علی استون کے پاس کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہیں وہ کھور کادر خت و فن ہے جو لکڑی کا منبر بن جانے کے بعد آپ کے فراق میں محوں کی طرح دویا تھا۔

٢) اسطوانة عائشه صديقه رض الله عنها: ايك

() Occupante de la company de = (G 191) 20=

بار حضور نبی کریم عظی نے فرمایا کہ "میری معجد میں ایک جگہ ہے کہ اگر لوگوں کووہاں نماز پڑھنے کی نضیلت کاعلم ہو جائے تووہ قرعہ اندازی کرنے لگیں" (طبر انی)

اس جگہ کی نشاند ہی ام المومنین کی کی عائشہ صدیقہ رض اللہ عنبائے فرمائی تھی۔اب وہیں ستون عائشہ بنادیا گیاہے۔

سل اسطوانة أبو لبابه رض الله عند: ایک صحائی حضرت الولبابه رض الله عند ایک صحائی حضرت الولبابه رض الله عند عند کواس ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ جب الله تعالی نے وحی کے ذریعہ آپ کا قصور معاف فرمادیا تو حضور علیہ نے خوش ہو کربہ نفس نفیس ان کو ستونوں سے کھولدیا اسلے یہ "ستون الولبابہ" یا "ستون توبہ" سے موسوم ہو گیا۔

- اسطوانة وفود: يه وبى جكه تقى جہاں پر باہر سے آئے والے دفود سے حضور اکر معلقہ ملاقات فرمایا کرتے تھے۔
- ۵) اسطوانه سرير: حضور سرور کونين عليه اعتکاف يس بيس تشريف د که تخه اور رات کوآپ کيلئ بيس ستر پخمايا جا تا تقاد
- اسطوانهٔ علی : بدوه جگه به جهال حفرت علی شر فدار می اشد نه مرف نماز پرها کرتے تھ بلعد اس جگه بیشکر سر دار دوعالم علیہ کی اسانی کیا کرتے تھے اسکوستون حرس بھی کہاجا تا ہے۔

CG 191 20

2) اسطوانهٔ تهجد: ال مقام مین حفور سرور کا تات علیه نماز تجدادافر مایا کرتے تھے۔

صفد اور اصحابِ صُفَّه : صفه کے معنی ہیں چوترہ یاسایہ دار جگد۔ پہلے یہ معجد نبوی کے شالی مشرقی کونے پر معجد سے ملا ہواایک چبورہ تھا۔ اب یبی چبوترہ باب جبریل سے اندر داخل ہوتے وقت جراً شریف کے ثال میں محراب تہجد کے بالکل سامنے پیتل کی جالی سے گھرا ہوا ہے جبکا طول وعرض عِ ليس عِ اليس ف ع اجكل اس ير لوك بيش كر قرآن باك كى تلاوت كرت ہیں جن سے چبور ہمیشہ محر اہوار ہتاہے۔ دور نبوی میں اس چبور ہ پر چار تایا کج سوفقراء مباجرين رہتے تھے جنگے پاس نہ گھر تھاند دنيوي سامان اور نہ كوئى كاروبار تحدیدان حضرات کی شادی ہوی تھی اور ندان کا یہاں کنبہ و قبیلہ تھا۔ ہمیشہ معجد میں حاضر رہنا ' دن میں روزہ و تلاوت قرآن اور رات میں شب بیداری اور ہر جہاد میں لفکر اسلام کے ساتھ شرکت کرناان کاکام تھا۔ صفہ پر بودوباش - كرنے والے ان محابة كرام كو "اصحاب صفة" كہا جاتا تفاله اللہ تعالى اور اسكے رسول علیہ نے مسلمانوں کو رغبت ولائی کہ انھیں صدقہ و خیرات دیں۔ اصحاب صفه میں فقر و سادگی اور دنیاوی چیزول سے بے رغبتی اور بے نیازی کا جذبه پایا جاتا تقاله بیرا صحاب رات دن تزکیهٔ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیمات ماصل کرنے کی خاطر فیضان مصطفوی سے فیض باب ہونے کیلیے خدمت نبوی

- CONTRACTOR OF THE PROPERTY O میں حاضر رہتے تھے۔ تجارت اور زراعت وغیر ہ سے انکو کوئی دلچییں نہیں تھی۔ اصحاب صفہ وین کی دولت سے مالا مال تھے گر دنیاوی زندگی میں غریت وافلاس كابيعالم تفاكه بقول سيدناله بريه رض الله عند "مين في ستر (١٥) اصحاب صفه كو ويكهاكه جنك بإس جادرتك ميسرنه تقى بلحه صرف تببند تقايا فقط كمبل - جاوركو گلے میں اسطر ت باندھ کر اٹکا لیتے کہ وہ پیٹرلیوں تک اور بعض کے ٹخنوں کے قریب بہنچ جاتی تھی اور ہاتھ سے اسے تھامے رکھتے کہ کہیں ستر نہ کھل جائے۔ (بخاری شریف جلداول)

گنید خصر ا: روضه اقدس کے اوپر گنید خضراہے جسکی شکل ہر عاشق ِرسول ملمان کے دل میں نقش اور جسکی زیارت کرنے کی تمناہر مسلمان کے ول میں موتی ہے۔ابتدائی تغیر میں سفید رنگ کا گنبد تغیر کیا گیا تھا جسکو "قبة البيضاء" كہاجاتا تھاليكن بعد ميں گنبدِ نبوى كى از سر نو تغيير ہوئى اور اس پر سزرتگ کرایا گیاای سبب اسکو" گنبر خضراء" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جسکی صرف تصویر د کھ لینے سے ایک سے مسلمان کی آنکھوں میں نور اور ول میں سرور پیدا ہو جاتا ہے۔معجد ینوی کے اندر ریاض الجنة 'محراب النبی 'سانول ستون اصحاب صفه اور گنبد خضراء وغيره پر مشتمل روضنه نبوی کاوه حصه آج بھی اس شکل میں موجود ہے جس کوتر کی حکمر انوں نے تعمیر کروایا تھا۔

معجد نبوی کی تغمیر و توسیع کا کام دور نبوی کے علاوہ حضرت عمر و حضرت عثمان مضالله عبها کے زما ثبہ خلافت میں بھی ہوا۔اسکے بعد خلیفہ ولیدین EG 117 DE

عبد الملک اور ترکی دور حکومت میں خصوصاً سلطان عبدالمجید نے اضافہ کیا تھا اب سعودی دورِ حکومت میں معجر نبوی کی بے پناہ توسیع عمل میں آپھی ہے اسکے باوجود الکھول فرز تدان تو حید کیلئے آج بھی سے معجد شکوہ کو تاہ دامنی کرتی ہے اور عمارت سے باہر بھی نماز باجماعت کی صفیں ہوتی ہیں۔

ابادبواحترام میں متعزق 'گردن جھائے' آئکھیں نیچی کے۔ لرزتے کا نیچے 'گنا ہول کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوکر حضور علیہ کے عقود کرم کی امیدر تھیں اور حضور والا کی پائیں لیعنی مشرقی سمت مواجہہ عالیہ میں حاضر :ول۔ 6 (a)

مواجہہ شریف اور مقصور ہ شریف : روضنه اقدس کو پیتل کی جالیوں سے اور اطراف دیگر لوہے کی جالی وار دروازوں سے بند رکھا گیا ہے۔ مواجہہ شریف کی جانب جالی میں تیوں مزارات متبرکہ کے مقابل گول گول سے تقریباً چھ سات اٹنچ قطر کے دائرے ہیں ایک دروازہ بھی ہے جو تمام دروازوں کی طرح ہروقت بندر ہتا ہے اس ممارت کو مقصور ہ شریف کہتے ہیں۔

اس مقصورۂ شریف کے اندر حضور اکر م علیہ 'حضرت ابو بحر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنبا متیوں کی مبارک قبریں ہیں جنگی تر تیب ہیئت اور صورت کے بارے میں کوئی سات روائیتی آئی ہیں جن کوعلامہ سمہودی علیہ الرحہ نے اپنی کتاب ''وفاء الوفا'' میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ان میں جو صورت زیادہ مشہور ہے وہ ذیل کی طرح ہے۔ میں جو صورت زیادہ مشہور ہے وہ ذیل کی طرح ہے۔

مفرب مضور رسول کریم علیت مشرق مفرت الدعنه مشرق حضرت الدج مدیق رضی الله عنه مشرق حضرت عمر فاروق رضی الله عنه

## 

یہ تیوں مزادات مبادک دراصل فی فی عائشہ دین الشعبائے جمرہ شریف کے اندر ہیں۔ جالی مبادک میں جودائرہ حضور اقدس علیہ کے چرکانور کے مقابل منایا گیاہے اسکومواجبہ شریف کہاجاتاہے۔

مز ار انور پر حاضری اور آواب: مواجبه شریف میں تین چارہاتھ کے فاصلہ پر سرِ اقدس کے پاس قبلہ کی طرف پشت کر کے ای طرح کھڑے رہیں جیسے نماذ میں کھڑے رہتے ہیں۔ (یقف کما کیقف فی المصلوق میا مگیریہ) اس وقت سرکار کاروئے انور مقابل روبرو ہو جائے گا کیونکہ آپ مز ارف انور مقابل روبرو ہو جائے گا کیونکہ آپ مز ارف انور مقابل ہو دورہ ہو جائے گا کیونکہ آپ مز ارف ان قبلہ رخ آرام فرما ہیں لیکن خبر دارنداس سے زیادہ قریب ہوں اورند ہی انوا ہمت جائی افتدس کولگانے کی جمادت کریں دیو سہ دینے کی جرات کریں ۔ یہ اسلئے نہیں کہ معاذ اللہ ایما کرنا شرک باید عت ہے بلعہ اس احساس کے تحت کہ اسلئے نہیں کہ معاذ اللہ ایما کرنا شرک باید عت ہے بلعہ اس احساس کے تحت کہ جھو جیسے عاصی کے گنا ہگار ہاتھ اور ہونٹ اس لاکق نہیں کہ اس پاک جالی کو چھو سکیں یا سے بوئے دے سکیں۔

نبیتِ خودبہ سعت کردم ومن منععلم زال کہ نبیت بہ سگ کوئے توشد ہے ادلی

آنخضرت علیہ کی نورانی صورت کر سمہ کا دل میں خیال باندھیں اور تصور کریں کہ آپ کحد مبارک میں زندہ اور حیات آرام فرما ہیں اور زیارت کرنے والے کے احوال سے واقف ہیں اوراسکے سلام ومعروضات کو ساعت فرمارے

EG 194 D)

ا) إِنَّهُ نَائِمٌ فِي لَحْدِهِ وَ يَعْلَمُ زَائِرَهُ وَ يَسْمَعُ كَلَامَهُ
 ا) إِنَّهُ نَائِمٌ فِي لَحْدِهِ وَ يَعْلَمُ زَائِرَهُ وَ يَسْمَعُ كَلَامَهُ
 (عالمگيري)

٢) لا فَرْقَ بَيْنَ مُوتِهِ وَ حَيَاتِهِ فِي مُشَاسِدَتِهِ لِاَ مَنْهِ وَمُعْرِفَتِهِ بِالْحَوَالِهِمْ وَ خُلِكَ عِندَهُ بِالْحُوالِهِمْ وَ خُلِكَ عِندَهُ جَلِيً لاَ يَهِمْ وَ ذَٰلِكَ عَندَهُ عَلَيْهِ وَ خَوَالِمِهِمْ وَ خُواطِرِهِمْ وَ ذَٰلِكَ عِندَهُ عَلَيْهُ إِنْهِمْ وَ ذَٰلِكَ عَندَهُ وَاللَّهِمْ وَ خُواطِرٍ هِمْ وَ ذَٰلِكَ عَندَهُ وَمُعْرِفَاهُ عَلِيهُ إِن إِنْهِمْ وَ عَرَائِمِهِمْ وَ خُواطِرٍ هِمْ وَ ذَٰلِكَ عَندَهُ عَلَيْهُ إِنْهِمْ وَ خُواطِرٍ هِمْ وَ ذَٰلِكَ عَندَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْهِمْ وَعَرْائِمِهِمْ وَخُواطِرٍ هِمْ وَ ذَٰلِكَ عَندَهُ عَندُهُ إِنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ

ر اصل سر کار دو عالم علیہ یقیناً کی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات کے ساتھ وراصل سر کار دو عالم علیہ یقیناً کی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات کے ساتھ ویسے ہی جلوہ گر ہیں جیسے وصال کے پہلے تھے۔آپ کی اور تمام انبیائے کرام کی ر طت صرف خدا کے وعدہ کی تصدیق میں ایک آن کیلئے تھی۔ان کا انتقال صرف عوام کی نظر سے چھپ جانا ہے۔

ا اب نہایت ادب واحترام مخشوع و خضوع اور عجز وانکسار کے ساتھ

بارگاہ نبوی کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوے نہ زیادہ او نجی اور نہ تی بہت بہت آواز سے بلعہ در میانی آواز سے سلام گذرانیں۔ورنہ آ کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔(سورۃ حجرات۔۲)۔

اے پائے نظر ہوش میں آگوئے نی ہے۔ آنکھوں ہے بھی چلنا تو یہاں ہے اد بی ہے

مجراو تشكيم: 1) آبديده بوكر صلاة وسلام كانذرانه جن لفظول ميں جا ہيں

گذارير ـ كمازكم يول عرض كرين ـ اَلشَّلامُ عَلَيْكَ اَيْهَا النَّبِيُّ السَّيِّدُ الْكِرِيْمُ وَالرَّسُولِ المسكَّ عُرْ وَفُ السَّحِيْمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتَهُ اے وہ نی جو سر دار مر يم رسول رؤف اور رحيم بين آپ پر سلام اور الله كى رحمت اور اسكى بركتيں ہوں۔

ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَ فَرَّةَ اَعْيُنِنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ

اے ہمارے سر دار' ہمارے نبی' ہمارے حبیب اور ہماری آ تکھو کی تھنڈک اللہ

ے رسول! آپ پر درودوسلام ہو۔ اَلصَّلُوءُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَانَبِيَ اللَّهِ اے اللہ کے نبی آپ پر درودوسلام ہو اَلصَّلُوءُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَبِيْبَ اللَّهِ

اے اللہ کے حبیب آپ پر درودوسلام ہو الصّلوة والسّلام عَلَيْکُ يَاجَمَالَ مُلْکُ اللّهِ الصّلوة والسّلام عَلَيْکُ يَا جُمَالَ مُلْکِ اللّهِ الصّلوة والسّلام عَلَيْکُ يَا نُورَ عَرْشِ اللّهِ احاللہ کے عرش کے نور آپ پر درودوسلام ہو الصّلوة والسّلام عَلَيْکُ يَا خَيْرَ خَلْق اللّهِ

اے اللہ کے مخلوق میں سب سے بہتر! آپ پر درودوسلام ہو ۔ اَلصَدار وَ وَالسَدَارُ وَ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ عِنْدَاللَّهِ @G\_119\_23

اے اللہ کے پاس گنمگاروں کی شفاعت کرنے والے آپ پر ورودوسلام ہو اَلصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْکَ يَا مَنْ اَرْسَلُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لَلْصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْکَ يَا مَنْ اَرْسَلُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَلِمَيْنَ

اے وہ ذات جسکواللہ نے سارے جہانوں کیلیے رحمت بنا کر بھیجاآپ پر درورو سراہ میرہ

السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الْكَ وَاصْحَابِكَ وَامْتِكَ وَامْتِكَ وَامْتِكَ وَامْتِكَ وَامْتِكَ

آپ پرآپ کی آل پراورآ کی اصحاب پراورآ کی تمام امت پردرودوسلام ہو جہاں تک ممکن ہو اور زبان ساتھ دے اور ستی نہ ہو صلاۃ و سلام کی کثرت کریں۔ حضور سے اپنے اور اپنے والدین پیرومر شد 'اساتڈہ ' اولاد' اعزہ واقربا' احباب اور سب میلمانوں کیلئے شفاعت ما تکیں اور باربار یوں عرض کریں احباب اور سب میلمانوں کیلئے شفاعت ما تکیں اور باربار یوں عرض کریں احباب اور سب میلمانوں کیلئے شفاعت ما تکیں اور باربار یوں عرض کریں اسکالے کے الشفاعة کیا رسول اللہ

(ترجمہ: اے للہ کے رسول! میں آپ سے شفاعت مانگا ہوں)
پھر اگر کسی نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کرنے کی خواہش کی ہے تو
اسکی طرف سے بھی سلام بجالانے کا شرعاً تھم ہے۔اسکااسطرح اظہار کر سکتے
ہیں السلام علیک یارسول اللہ من (فلال بن فلال) اور فلال بن فلال کی جگہ اسکا
نام لیں اگر بہت سے لوگوں نے سلام عرض کرنے کہا مگر سب کے نام یاد نہیں
تو یوں عرض کر سکتے ہیں یارسول اللہ! آپ پر ہراس شخص کی جانب سے سلام

(S) (S)

ہوجس نے محصحوا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کو کہاتھا۔

ضروری درخواست: کتاب بذاسے استفادہ کرنے والے هر حاجی صاحب سے عاجزانه درخواست ہے که اس درویشِ عاصی قاضی سید اعظم علی صوفی قادری بن حضرت مفتی سید احمد علی صوفی قادری کیلئے بھی سلام کر بعد شفاعت کی بھیک ضرورمانگیں۔

ب) پھراپنی داہنی جانب یعنی مشرق کی طرف ایک ہاتھ پر امرفاصلہ ہٹ کر دوسرے دائرہ پر حضرت صدیق اکبرر منی اللہ عنہ کے چھر و نور انی کے سامنے

کھڑے ہوے یوں سلام عرض کریں السّلام علیک یا خلیفة رَسُولِ اللّهِ اے اللّه کے رسول کے خلیفہ آپ پر سلام ہو السّلام علیک یا وزیر رسولِ اللّهِ السّلام علیک یا وزیر رسولِ اللّهِ

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ النَّهِ فِي الْغَارِوَرَحْمَةُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ النَّهِ فِي الْغَارِوَرَحْمَةً

اے غار (ثور) میں اللہ کے رسول کے ساتھی آپ پر سلام اور اللہ کی رحت اور اسکی بر کتیں ہو

ج) کھرا بنی داہنی جانب مزیدا کی ہاتھ برابر فاصلہ ہے کر تیسرے دائرہ

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

پر حفرت عمر فاروق اعظم من الشعد كروبرو بول اور يول عرض كرين اَلسَّلام عَلَيْكُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤُمِينِيْنَ المامير المومنين آپ پرسلام بو اَلسَّلام عَلَيْكُ يَا مُتَمِّمَ الْاَرْبَعِيْنَ السَّلام عَلَيْكُ يَا مُتَمِّمَ الْاَرْبَعِيْنَ اَلسَّلام عَلَيْكَ يَا عِزْ الْإِسْلام و الْمُسْلِمِيْنَ وَرَحْمَة اللهِ وَ اَلسَّلام عَلَيْكَ يَا عِزْ الْإِسْلام و الْمُسْلِمِيْنَ وَرَحْمَة اللهِ وَ اَلسَّلام عَلَيْكَ يَا عِزْ الْإِسْلام و الْمُسْلِمِيْنَ وَرَحْمَة اللهِ وَ

اے اسلام اور مسلمانوں کی عزت! آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور بر کتیں ہوں ہوں

د) گھربالشت برابر مغرب کی طرف لینی اپنی بائیں جانب اور حضرات ابو بحر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی الله عنها کے در میان کھڑے ہو کر اسطرح سلام

عرض کریں

السَّلامُ عَلَيْكُما يَا خَلِيفَتَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكُما يَا خَلِيفَتَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكُما يَاوَزِيرَى رَسُولِ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ السَّلامُ عَلَيْكُما يَاضَرِجَيْعَى رَسُولِ اللّهِ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ اللّهِ مَا لَكُ اللّهُ السَّفَاعَة عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُما وَبَارَكَ وَسَلّمَ.

(ترجمہ: اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ دونوں پر سلام ہو۔ اے اللہ کے

CG N Di

رسول کے وزیرآپ دونوں پر سلام ہو۔ اے اللہ کے رسول کے پہلو میں آرام کرنے والے اللہ کے رسول کے پہلو میں آرام کرنے والے آپ دونوں کے اللہ علی ہوں۔ آپ دونوں حضر ات سے میں سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ علی ہے حضور ہماری سفارش کیجے۔ اللہ تعالی حضور علی اور آپ دونوں پر درود ویر کت و سلام نازل فرمائے)

ھ) امام نودی نے اپنے مناسک میں لکھاہے کہ اسکے بعد پھر پہلی جگہ یعنی حضور کے مواجبہ شریف کے سامنے آئیں۔اول خوب حمد و ثناء اللی کریں اس نعمتِ عظمیٰ کا شکریہ اوا کریں۔ پھر خوب ذوق و شوق سے حضور اکرم عظمیٰ پر دور شریف پڑھیں اور آپ کے وسیلہ سے اپنے لئے اور اپنے والدین 'مشائخ' ' اہل و عیال ' عزیز و اقارب' احباب و متعلقین اور تمام مومنوں کے لئے وعا کرتے ہوے سب کیلئے شفاعت کی آب سے در خواست کریں۔

و) اسکے بعد وحی نازل ہونے کی جگہ کھڑے ہو کر مقرب فرشتوں پر بوں سلام کریں

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُ يَا سَيِّدَنَا جِبْرُئِيْلَ طَ السَّلَامُ عَلَيْكُ يَا سَيِّدَنَا مِيكَآئِيْلَ طَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا إِسْرَافِيْلَ طَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عِزْرَائِيْلَ طَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَلَّئِكَةَ اللَّهِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنُ کے سوادن رات مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ وقت گذاریں اور عبادات اطاعات صد قات اور سلام وصلوۃ میں مشخول رہیں۔ دیا گیا تیں مجد میں نہ کریں۔ روضنہ انور پر نظر کرنا بھی ولی ہی عبادت ہے جیسے کھیۃ اللہ یا قرآن مجید کا دیکھتا اسلئے مسجد کے اندر ہوں تو جحر ہ مبارک کو ہی تعظیم سے خوب دیکھتے رہیں اور مسجد کے باہر ہوں تو گنبد خصر اکو ہی دیکھتے رہیں۔ شہر میں خواہ ہر وان شہر جہال ہمیں گنبد مبارک پر نظر پڑے تو فوراً دست بستہ او هر منہ کرکے صلوٰۃ وسلام عرض کریں۔ عاشقانِ محمدی کو گنبد خصر اپر نظر کرنے ہوآ تھوں میں جو سرور بیدا ہوتا ہے اس کیفیت کا میان کرنا مشکل اورنا ممکن ہے۔

بلاعذر ترک جماعت نه کریں که گناه ہے۔ بهیشه مجد میں جاتے وقت اعتکاف کی نیت کریں "موقیت سنة الإغیر کاف" ممکن ہوتو مجد شریف میں رات عباوت میں گذار دیں آگرچہ ایک ہی رات کول نه ہو کیو تکه عاشقِ مصطفیٰ کیلئے وہ رات شبِ قدرے کم نہیں بلحہ زیادہ ہے۔ مدینۂ منورہ میں روزہ نصیب ہو خصوصاً گرمی میں تو کیا کہنا کہ اس پر شفاعتِ مصطفیٰ کا وعدہ ہے۔ بخگانہ یا کم از کم ضبح اور شام مواجبہ شریف میں سلام عرض کرنے حاضر ہوں۔ مز اراقد س کو ہر گزیشت نه کریں۔ نماز میں بھی اسکا کاظر کھی الی علیہ برسی میں داخل ہونے کے وقت سے باہر نگلنے تک دل و زبان بر حید میں۔ مجد شریف میں داخل ہونے کے وقت سے باہر نگلنے تک دل و زبان اور اعضاء کو ہر مکروہ چیز سے بچائے رکھیں ' مجبور مجد میں نہ کھا کیں۔ مجد میں

آهُلِ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِيْنَ كَافَّةً عَامَّةً لَمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. الشَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

(ترجمہ: اے ہمارے سروار جبر ئیل طیہ السلام آپ پر سلام ہو۔ اے ہمارے سروار میکا ئیل طیہ السلام آپ پر سلام ہو۔ اے ہمارے سروار اسرافیل طیہ السلام آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ کے مقرب فرشتو آسانوں اور زمینوں کے سب کے سب! آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اسکی بر کمتیں نازل ہوں۔)

پھر منبراطہر کے قریب دعامانگیں۔اس وقت اسطر حکم نے رہیں کہ منبرکا عمود اپنے سیدھے مونڈھے کے مقابل ہو کیونکہ آنخضرت علیہ کہ منبرکا عمود اپنے سیدھے مونڈھے کے مقابل ہو کیونکہ آنخضرت علیہ کہ کہ منبرکا عمود اپنے میں فر شریف اور منبر منیف کے در میان ہے۔وہاں کھڑے رہ کر دور کعت نماز پڑھیں۔اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا سجدہ اوا کرہیں کہ اللہ پاک نے اسکی تو فیق دی پھر جو چاہیں دعا کریں (اختیار شرع مختار) پھر اگر وقت مکر دونہ ہو توجت کی کیاری میں دور کعت نماز پڑہ کردعا کریں۔
اسکے بعد اسطوانہ خانہ اسطوانہ فی بھا کشر منی اللہ عنا کہ اسطوانہ علی اسطوانہ میں کہ اسطوانہ میں کہ بسطوانہ میں۔ پھر اپنی قیام پڑا جا کیں کہ برکتوں کے مقامات ہیں۔ پھر اپنی قیام پڑا جا کیں۔

مدین منورہ میں قیام کے آواب: جتنے دن بھی مدینہ طیبہ میں رہنا نعیب ہواسکو غنیمت جانیں اور ایک سانس بھی پیکار جانے ہند یں۔ضروریات EGIODE

تھوک نہ ڈالیں۔مسجبہ شریف میں جبر کیل علیہ اللام اور قرآن کے نازل ہونے کے مقام پراکیبار ہی سہی ختم قرآن ممکن ہو تو ضرور کریں۔

روضند نبوی کی زیارت کے بعد جنت البققع کی زیارت کریں جہال آل رسول واصحاب کرام اور ازواج مطہرات 'تابعین' نتج تابعین اور علماء و صالحین دفن ہیں۔ عمر رسول سید الشہداء سید ناحمر ہ من عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی زیارت کریں۔ میدانی بدر خیانا ممکن ہوتو شہداء بدرکی زیارت کریں۔

مدینہ طیبہ میں رہنے والوں سے محبت اور مروت سے پیش آئیں خصوصار وطئد نبوی کے خاد موں (خواجہ سر اوّل) کے ساتھ نبایت تعظیم و تکریم سے پیش آئیں کیونکہ بہی لوگ حضورا کرم علیہ کے ہمسانیہ ہیں جو بہت برا اثر ف ہے۔ المختفر جب تک مدینۂ منورہ میں قیام کا شرف حاصل ہو ہمیشہ حضور کی محبت سے اپنے کو سر شادر کھیں کیونکہ ذندگی میں کہی مبارک گھڑیاں ہیں جو تمام عمر کافیتی سر ماید اور نایاب نعمت ہے۔

### مدينهٔ منوره ميں مقدس مقامات كي زيارات

مرشد الحجاج میں مدینہ منورہ کے مآثر اور زیارت گاہوں کی ذیلی سر خیوں کے ساتھ ایک فہرست دی گئی ہے جو حسب ذیل ہے

مساجد: ۱) مجدنوی ۲) مجد تبد

mariner manager (C) ۳) مسجدانی بحریه ۱۳) مسجد علی۔ ۵)مسجد فاطمهه ۲)مسجد عشره۔ 4)معجد بير اركس يابير خاتم\_ ۹)مىجد قضيح يامىجدىش. ۸)متجد جمعه یادادی یاعا تکه\_ ۱۰)مسجد بنی قریظیه به ۱۱) مسجد مشربه ام ابر اهیم به ۱۲)مسجد ما نکره۔ ۱۳)مىجدىبنى ظفر يامىجد بغليه ياسفر ەنبىي\_ ۱۹۷)مسجد فاطمه بالمسجد الناقعه ۱۵)مىجدا جابە يامىجدىبنى معاوبيە ـ ١٢)مىجد طريق السافله يامىجدا بى ذر غفارى ـ ے I) مسجد بقتع یامسجد ابنی بن کعب۔ ١٨) متجد فتحيام تجداحزاب يامتحداعلل \_ ۱۹)مسجدانی بحر قریب دروازه مصری به ۲۰) مسجد عمر په ۲۰) مسجد عثمان په ۲۲)مسجد علی به ۲۳) مسجد بلال به ۲۴)مسجد سلمان فارسی - ۲۵) مسجد مصلی عیدیامسجد نمامه -۲۲) مسجد بنی حرام - ۲۷) مسجد تحیر یامسجد تحده -

۲۸) مسجد فاظمه قریب بقع به

۲۹) مبحد مقرع (جهال حفزت سيدنا حمزه منی لند عنر شهيد و ب قفی)

(۳۰) مبحد فتح 
(۳۱) مبحد الفتج يا مبحد جبل احد (بهاڑك والمن ميں ہے) 
(۳۲) مسجد الثابیا (جهال دندانِ مبارك شهيد ہوے تنے) 
(۳۳) مبحد عینین 
(۳۳) مبحد عینین 
(۳۵) مبحد وادی یا مبحد العسر (جبال حفز ت امير حمز ه بر حجی کھا کر گرے تنے

(۳۵) مبحد ذیاب بامبحد الرابد -

۳۷) مبحد السقامام و العسكر (قريب مد فن حضرت حمز ه رمني الله عنه)-

٣٨)مسجد قبلتين-

آبار (باؤلیال): ۱) براریس پایر خاتم ۲) بر عرس

۳) بیر جاء ۲۰۰۰) بیر بیناعه

۵) بیر بصه

٢) بير رومه يايير عثان يا قليب المزنى

2) بير عمن يابير اليسير ه-

انبار (نبرین): ۱)عین الشهداء ۲)نبر الزرقا

جبال (بپاڑ) : ا) جبل احد (جسمیں ہارون علیہ السلام کی قبرہے)

۲) جبل عينين يا جبل رماة سرم السرام الم

## واوی: ۱) وادی عقیق (مبارک وادی جسمی فرشتے نے

ٱنخضرت عليه كونماز پڑھنے كہاتھا)

مكاتات: ١) دار كلثوم بن الهدم ٢) دار سعد بن خيمه

۳) دارانی ایوب انصاری

۴) دار عبدالله بن عمر بن خطاب بإدار العشره

۵) دارامام جعفر صادق ۲) دار عثمان بن عفان

۷) دارایی بحر صدایق ۸ ) دارخالدین ولید\_رخی الله عنیم

#### مشامد (شہید ہونے کے مقامات):

ا) مشهد سيد الشهداء حمرٌ ه رضي الله عنه

۲) مشهد مالك بن سنان رضي الله عنه

٣) مشهد نفس ذكيه محمد بن عبدالله بن حسن بن على بن ابي طالب رض منه ند.

م) مشہد شہدائے بدر رضی اللہ منہ (جو مدینہ طبیبہ سے دوروا قع ہیں)

سعودی حکمر انول نے بہال سے منتقل کر دیا)

٢) حضرت لبيدنا شيخ على المعريض بن حضرت امام جعفر صاوق رهي التدعند

CG (1) Di

جو (جانب شرق مدینه منوره کے باہر) ہیں-

س ) حصرت ہارون علیہ السلام پینجمبر ( میہ قبر جبل احد ملیں ہے )

م) حضرت سیدنا فینخ اسلیل بن حضرت امام جعفر صادق رضی الله عند

(بابالبقع کے مصل مصار بقع کے باہر)

۵) حضرت سیدناله سعید خدری (حصار بقیع کے باہر و متصل)

٧) حضرت سيدنا فاطمه بنت أسد رض الله عنها والدلة ماجده حضرت

سيدناعلى مرتضى كرم اللدوجهه

کا شات رسوال پند علیه مینی (حضرت صفیه اور عاشکه رضی الله عبد)
 کویهٔ بقیع کیائی جانب)

. ٨) جنت البقيع جس مين ازواج و آلِ نبي صحابه اور تابعين منتع تابعين

کے قبور ہیں۔

فہرست ندکورہ بالا میں سے چند اہم مشہور مقدس زیارت گاہوں کا حال درج ذیل کیاجاتاہے

من البقیع: مدینه طیبه کی مشرقی جانب قبرستان ہے جسکو "جلة الْبَقِیدُع " کے علاوہ "بقیع الْغُر قُد" بھی کہتے ہیں اور جسکی زیارت سنت ہے۔ اس قبر ستان میں امہات المومنین ازواج مطہر ات اور آنخضرت علیق کے صاحبز دہ اور صاحبز او یول کے علاوہ دس ہز ارسے زیادہ صحابہ کرام اور تابعین آسودہ ہیں نیز تع تابعین بے شار اولیائے کرام اصلاے عظام اور علمائے اسلام

وغیر ہم بھی مدفون میں اور زمانہ 'نبوی سے اب تک اس میں مسلمانوں کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ معروف ونا مور اہل بقیع کے پچھ نام حسب ذیل ہیں۔

البیت النبی میں بی بی فاطمة الزبراء ' عباس بن عبدالمطلب
امام حسن ' امام زین العلدین ' امام محمد باقر ' امام جعفر صادق
رض الله عنه اور امام حسیس رض الدعد کاسر میارک۔

٢) بنات النبي مير بى بى زينب ، بى بى رقيه ، بى بى ام كلثوم رض مند منها

م) حضرت عبد الله بن جعفر طيار اور ابه سفيان بن حارث اور عقيل بن ابد طالب رضالله منم

- ۵) حضرت سيد ناابر اهيم رنن الدعد بن حضرت رسول الله عليك
  - ۲) می ملی حلیمه سعدیه رضانشه عنا (رضاعی والدة النبی)
    - 2) خليفه سوم حضرت سيدنا عثال بن عفان رضي الدعد
- ۸) حفرت عبدالرحمن بن عوف ' سعید بن انی وقاص '
   عبدالله بن مسعود ' اسعد بن زراره ' تعنیس بن حذافیهی

### عثمان بن مطعون رضى الله عنهم

حضرت امام مالك رضى الله عنه (9

حضرت نافع مدنی (بقول امام القراء نافع اور بقول دیگر نافع (1+ مولی عبدالله بن عمر راوی حدیث) ' عبدالرحمٰن اوسط بن اميرالمومنين عمر فاروق اعظم رضىالله عنم

جنت البقيع مين حاضر بهون تو وبال مد فون تمام مسلمان ابل قبور كي

زیارت کی نیت کریں اور بیہ دعا پڑھیں

شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِكُمْ لَا حِقُونَ اللَّهُ مَ اغْفِوْ لِاَهْلِ الْبَقِيْعِ يَقِيْعِ الغَرْقَدِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناً وَلَهُمْ

ر رجمہ: اے قوم مونین کے گھر والوتم پر سلام ہوتم ہمارے پیش روہو اور ہم انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں۔اے اللہ! بقیع والول کی مغفرت فرماراے اللہ! ہمیں اورا نھیں بخش دے) پھر سور ہ فاتحہ ' آیۃ الکرسی' سور ہ اخلاص ' درود شریف وغیرہ جو کچھ ہو سکے پڑھنکر اسکا ثواب بھی پیش كرين \_ خصوصاً خليفيُه سوم امير المومنين حفرت سيدنا عثال بن عفاك رضي الله منہ کے مزار پر حاضر کی کے وقت اول سلام عرض کرے۔

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اسْتَحْيَتْ مِنْكُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَنِ . الْسَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا مَنْ زَيَّنَ الْقُرْآنَ بِتِلَّا وَتِهُ وَنَوَّرَ الْمِحْرَابَ بِإِمَامَتِهِ وَ سِرَاجُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ لَتَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ رَضِييَ اللهُ تَعَالَىٰ عَسَكَ وَارْضَاكَ أَحْسَنَ الرِّضٰى وَ جَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكُ وَ مَشْكُنَكَ وَ مَحَلَّكَ وَمَأْ وَاكَ . اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَانَةً. ترجمه : اے ہمارے سر دار عثمان بن عفان !آپ پر سلام ہو۔اے وہ شخصیت جس سے اللہ کے فرشتے جیا کریں! آپ پر سلام ہو۔ اب وہ شخصیت جس نے اپنی تلاوت سے قرآن کوزینت دی اور اپنی امامت سے محراب کو منور کیا اور جنت میں اللہ تعالی کا چراغ ہو۔اے خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ آپ برسلام ہو' اللہ تعالیٰ آ پیسے راضی ہواور آپ ہے اچھی طرح راضی ہو'اور جنت کوآپ کی منزل ' آپ کی سکونت گاہ ' آپ کا مقام وہاویٰ بنائے۔آپ پر سلام اورالله کی رحمت اور اسکی بر کمتیں ہوں۔

روایت ہے کہ جنت البقیع میں مدفون اصحاب سے ستر ہزار آدی بغیر حساب جنت میں داخل ہو نئے اور اسکے چہرے چود ھویں رات کے چاندکی مانند جیکتے ہو نئے۔دوسری روایت میں ہے کہ قبر ستان بقیع پر فرشتے معین و موکل ہیں۔جب قبر ستان مر دول سے معمور ہو جاتا ہے تو فرشتے اسکے چارول سے تیمور ہو جاتا ہے تو فرشتے اسکے چارول سے تیمور ہو جاتا ہے تو فرشتے اسکے چارول سے کیورکر جنت میں کھینک دیتے ہیں۔

شہدائے احد: مدینہ طیبہ کے شال میں تقریباً سات کیلومیٹر کے فاصلہ پر

وہ مشہور بہاڑے جسکو "جبل اُکد" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ای ہمیاڑ کے دامن میں ہتاریخ کے ارشوال سے ججری حق وباطل کے در میان زبر دست جنگ لڑی گئی تھی جسکو "غزوہُ احد' کہتے ہیں جسکاذ کر قرآن کے سور وَال عمر ان میں ہے۔اس جنگ میں (۳۳) کا فرمارے گئے اور (۷۰) صحابہ نے جام شہادت نوش کیا تھا جن میں عم رسول حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ر منی اللہ عنہ بھی شامل تتھے۔ حضور اکرم عظیمی کے وندان مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہوے اس جگہ حضرت امیر حمزہ رض الله عنه کا مزار مبارک ہے جسکے قريب حضرت عبدالله بن فجش اور حضرت مصعب بن عميسرر مني الله عنها كي بھي قبور ہیں اور و ہیں سے تھوڑی وور مغربی جانب باقی شہدائے کرام مدفون ہیں۔ بہال حاضر ہو کر جملہ شہدائے احدیر سلام عرض کریں۔

جبلِ سلع: وہیں "جبلِ سلع" نامی وہ بہاڑے جسکے دامن میں ہے۔ ہجری
میں جنگ ہوی تھی جسکو تاریخ میں "غزوہ احزاب یاغزوہ خندق" کے نام سے
یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سرکار دوعالم علی نے صحابہ کرام سے مشورہ
فرمایا تو حفرت سلمان فارسی رض اللہ عنہ کے مشورہ پر جبلِ سلع کو پیچھے رکھ کرمدینہ
منورہ کے اطراف خندق کھووی گئی۔ یہودیوں "منافقوں اور مشرکوں کے دس
ہزار کے لئکر جرارکی جانب سے ایک ماہ تک محاصرہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو نفرت و کامیانی سے نوازا جس کاذکر قرآن کے سورہ احزاب میں
مسلمانوں کو نفرت و کامیانی سے نوازا جس کاذکر قرآن کے سورہ احزاب میں
ہوریان جہاں جنگ کے دوران



حضور علی اور صحابہ کرام کے خیمے متھ ان چھ مساجد میں سب سے بلتد کی پر واقع "معجد فتح" ہے جسکے قریب دیگر مساجد کے نام ہیں معجد سلمان فاری متجد الدبحر صديق ' متجد عمر فاروق 'متجد في في فاطمه' اور متجد على مثي الله عنم مسجد قبا : مدینهٔ منوره سے کوئی چار کیلومیٹر جنوب میں ایک آبادی کانام ر م "قبا" ہے یو قت ہجرت اس بستی قبامیں حضور نبی کریم عصفہ نے چار دن تک قیام فرمایا تھااور بہیں اینے دست مبارک سے معجد قباکی بنیاد رکھی جو اسلام کی تاریخیں سب سے پہلی معجد ہے اور معجد حرام ' معجد نبوی اور معجد اقصلی کے بعدیس سب سے افضل محدہے۔ کیونکہ اسکی بنیاد تقویٰ پررکھی گئی جسکی تصدیق قرآن کے سور ہ توبہ میں فرمائی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ معجد قبامیں دور کعت نماز کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے (ترمذی)۔ جو اِس معجد کی محراب کے اوپر عربی میں لکھی ہوی عبارت سے بھی طاہر ہے۔ مجھین میں ہے کہ حضور علیقہ ہر شنبہ (ہفتہ) کے دن سوار اور پیدل تشریف لے جاتے اور معجد قباکی زیارت کر کے اسمیں دور کعت نماز بڑھتے تھے۔

مسجد قبلتین: بیم مجد مدینهٔ منورہ سے چار کیلومیٹر کے فاصلہ پر "وادی عقیق" کے قریب ایک ٹیلہ پر واقع ہے۔ تاریخ اسلام میں اس معجد کو بید منفر داہمیت حاصل ہے کہ ابتدا میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جرکا سلسلہ مکہ معظمہ میں اور پچھ دن مدینہ منورہ میں قیام

نبوی تک قائم رہا۔ لیکن حضور اگر م علیہ کی دلی تمنا کے مطابق تل جری میں عین نمازی حالت بین سور و بقر ہی گایت (۱۴۴) کے ذریعہ حکم ہوا کہ اب حضر ت ابر اہیم علیہ السلام کے نتمیر کردہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اسوفت آپ ظہر کی نماز بیں امامت فر مار ہے تھے۔ دور کعتیں پڑھا چکے شیری را کعت میں وحی کے ذریعہ تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوی۔ اس وقت آپی اقتدا میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کے رخ رخ بیر پھر گئے ۔ اسطرح ایک ہی نماز کی دور کعتیں بیت المقدس کی جانب اوباقی دو رکعتیں بیت المقدس کی جانب اوباقی دو محبد کہا تا ہے۔

مسجر جمعہ: مجد قبات مدیند ممنورہ کے راستہ میں کچھ فاصلہ پریہ مجدواتع ہے۔ حضوراکرم علی جمعہ جرت کے موقع پر قبائے مدینہ منورہ روانہ ہوے تو جعہ کادن تھا۔ راستہ میں قبیلہ ہوسالم کی آبادی میں جمعہ کی نماز کاوقت آگیا جمال آپ نے نماز جمعہ اوافرمائی۔ مدیئہ منورہ میں بچی آپ کاسب بہلاجمعہ تھا۔ مسجر عمامہ: یہ معجد حرم نبوی کے قریب ہے جمال حضور علی عمیدین کی نماز پڑھاکرتے تھے اسکو معجد مصلی بھی کہتے ہیں۔ ایک بارسر کار دو عالم علی تھے نماز پڑھاکرتے تھے اسکو معجد مصلی بھی کہتے ہیں۔ ایک بارسر کار دو عالم علی تھے یہاں نماز استھا پڑھائی تھی جسکے بعد ہی بادل نمودار ہو کر بارش ہوئی۔ عربی میں بادل کو غمامہ کہتے ہیں اس مناسبت سے یہ مسجد غمامہ سے دوئی۔ عربی میں بادل کو غمامہ کہتے ہیں اس مناسبت سے یہ مسجد غمامہ سے

موسوم ہوی۔

مساجد الدی بر وعمر وعلی: مجد عمامه بی کے قریب نین مساجد اور ہیں جنکے نام علی التر تیب مجد الدی حصد بی مسجد عمر فاروق اور معجد علی دخی الله عنم ہیں۔
میر رومه: بیررومیزت عثمان میں الله عند وادی عقیق کے کنارے پر فضلباغ میں واقع کوال ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً چار کیلو میٹر فاصلہ پر ہے اسکو ''بیگر رومه "جھی کتے ہیں۔ ہجرت کر کے مدینہ میں آنے کے بعد میٹھے پانی کے اس واحد کویں کو حضرت عثمان غمی رض الله عند ایک یمودی سے پہلے بارہ ہر ار در ہم میں نصف اور چربعد میں مزید آٹھ ہزار در ہم میں باقی نصف اسطرح جملہ میں ہزار در ہم میں باقی نصف اسطرح جملہ میں ہزار در ہم میں بوراکواں خرید کر مسلمانوں کیلئے وقف فرمادیا۔

بیر غرس: یہ کوال معجد قباہے لگ بھگ آدھا کیلؤ میٹر شال مشرقی جانب واقع ہے جسکے پانی سے حضور عظیمی نے نہ صرف وضو فرمایا بلحہ کچھ پانی نوش بھی فرمایا نیزا بنا لعاب مبارک اور شہد بھی اس میں ڈالا تھا۔

بیر خاتم: ید کواال بھی معجد قبا سے مغربی جانب متصل ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکر معطیقی کے حضور اکر معلیقے کیمی تشریف لائے اور اس کویں میں اپنیا کو ال لاکا کر بیٹھ گئے اسکے بعد حضرت الدبحر 'حضرت عمر اور حضرت عمران رضالہ متالیقی نے اس کویں سے سب اتباع نبوی میں اس طرح بیٹھ گئے۔ سر کار دوعالم علیقی نے اس کویں سے بھی نہ صرف پانی پیا بلحد اسکے پانی سے وضو فرمایا اور لعاب و بهن بھی اسی میر

دُالا۔اس کویں کو "بیب خاتم" کنے کی یہ وجہ ہے کہ ایک بار حضرت عثمان ر منی الله عدے ہاتھ سے خاتم نبوت (انگشتری نما مبر)اس میں گر گئی جو بہت تلاش كے بادجود مميں مل سكى اس كويں كو "بيد اُركينس " بھى كہتے ہيں۔ مدر کی ہستی : مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ کے راستہ میں مدینہ طبیبہ سے کوئی (۹۲) کیلومیٹر پہلے سڑک کے کنارے بدر کی ستی آبادہے یی وہ مبارک مقام ہے کہ جہال بتاری کے امرر مضان سے بیلی جنگ لڑی گئی جسکو "غزوؤ بدر" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔اس معرکہ میں (۳۱۳) بے سروسامان مبلمانوں پر مشتل مخضر جماعت نے ایک ہزار آز مودہ لٹنکر کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کی ہیں۔ جس کاذکر قرآن کے سور وَانفال میں موجود ہے۔اس جنگ میں سر کافر مارے گئے لیکن صرف بارہ صحابہ شہید ہوے جو ای جگہ مذفون ہیں جسکے اطراف چار دیواری اٹھادی گئی ہے۔ اس مبارک مقام کی زیارت ضرور کریں۔بدر شریف کے تھوڑے سے فاصلہ پر راستہ میں ایک بہاڑ کے دامن میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کامز اربھی ہے جسکی زیارت کیلئے بھی حاضری دیں۔

مد نیر طیبہ سے وواع کے آواب: جب مدینہ منورہ سے وداع کی گھڑی آپنچ تو محرابِ نبوی میں جہاں جگہ ملے دو گھڑی آپنچ تو محرابِ نبوی میں یا سکے قریب مجد نبوی میں جہاں جگہ ملے دو رکعت نماز نقل پڑھیں پھر مواجبہ شریف میں حاضر ہو کر پچشم نم جدائی کی دل

CG VIA 20

میں حسرت لئے صلاۃ وسلام عرض کریں اور چھ و زیارت کے قبول ہونے کے علاوہ دین و دنیا کی فلاح اور خیر و عافیت کے ساتھ اسپنہ و طن اور گھر چینچنے کیلئے دعاما تکیں ساتھ ہی دعا کریں۔

وعامائکیں ساتھ ہی اسبارگاہ اقد س میں آئندہ حاضری کیلئے بھی دعا کریں۔ اسکے بعد روضند انور کو دیکھتے دیکھتے ذار و قطار او لٹے یا سید ھے پاؤں معجد نبوی سے پہلے بایاں قدم باہر رکھتے ہوے تکلیں اور جہاں جہاں تک گنبد خضر ادکھائی دے باربار اس کا نظارہ کرتے رہیں۔والیسی سے قبل اہل مدینہ پر پچھ خیرات کریں۔

وطن میں گھر کووالیس : وطن کے قریب بینجیں تو پہلے ہی ہے اپنے لوگوں کواسکی اطلاع کردیں۔ رات کو گھر میں نہ جائیں کہ حدیث شریف میں اسکی ممانعت ہے۔ وطن واپس ہونے کے بعد آپنے محلّہ کی مسجد میں اگر محروہ وقت نہ ہو تو دور کھت نقل نماز شکر انہ اداکریں کہ باری تعالیٰ نے اس مبارک سنر سے جج وزیارت حربین شریفین کی سعادت کے بعد خیر وعافیت گھر واپس بہنچادیا۔

حجاج کرام کاوطن میں استقبال: اہل وطن کو جائے کہ حاجی حفرات کی واپسی پران سب سے خاص طور پر ملا قات کریں اور سلام ومصافحہ کے بعد اپنے لئے دعا کر اکیں کیونکہ ارشاد نبوی ہے "جب حاجی سے ملا قات کروتو سلام و مصافحہ کرواور اسکے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لئے دعا کی درخواست

E III

كرواسلئے كه اسكے گناه بحشد نے گئے ہيں''(مشكوٰۃ)

مقبول و مر دود رجح : حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی عبدالرحہ فرماتے ہیں "بزرگوں کا قول ہے کہ جج مقبول کی پہچان سے ہے کہ حاجی پہلے سے اچھا ہو کر وایس ہو اور آخرت کی رغبت رکھے اور دنیاوالوں سے پچے اور گنا ہوں کا اعادہ نہ کرے "(اثعة اللمعات) مولانا مفتی احمہ یار خال علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں کہ جج مقبول کی نشانیاں تین ہیں۔

1) قی کے بعد ہمیشہ نرم دل ہوجانا ۲) گناہوں سے نفرت ہو جانا ۳) بنیک اعمال کی طرف رغبت ہو جانا۔ اسکے بر عکس حج مر دود کی بھی نشانیاں تین ہیں۔ ا) سخت دل ہو جانا۔ ۲) گناہوں کی طرف ماکل ہونا ۳) نیکیوں سے نفرت ہو جانا (انترف البخار میر)۔

« اَللَّهُ مُلَوَّعَلَى مُحَمَّدِ وِالنَّبِعِي الْأُمِتِي وَاللهِ »

740 ریاص الجزیری مستونوں کا فقشہ (مستونوں کا فقشہ ابرمري





| <u></u>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                               |                                      |                                             | I                     |                               |                                    | ·                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 54 کیو میٹر (نیمن سے متلکی سے راستہ سے اکتان 'ہندو متان 'اغرو ڈیٹیا' ملا کئیا 'اور چیس دغیر ہونوفی مشرقی ایٹیاوالوں کیلئے )<br>94 کیو میٹر (شال مشرقی مست پر عراق سے رہنے والوں کیلئے ) | )<br>الک سے نظی کے رابعۃ آنے دالوں کیلنے )                                                                                 |                               | م مدينة تا مكه براه واو كي فاطمه 450 | مدينة تامكه براه جده 512                    | مريد تا ذو الحليفه 11 | (مدینه جازیوک) تا جمل احد 5.6 | » ميند تا بدر                      | مينة تاجده ميويد | ( المدينة مغوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |
| 54 کیو میٹر (یمن سے ختلی سے راستہ سے پاکتان نہنو و تال اکثرہ:<br>94 کیو میٹر (شال مثر تی مہت پر عراق سک رہنے والوں کیلیے)                                                               | 200 یو بیمز (خام رزی سے آندوالوں کیلیے)<br>94 کیو میٹر (الل نید 'مر اق اور عرب خلیج ممالک سے ذبکلی سے راسطآنے والوں کیلئے) | 450 كيوميز (مديندوالول كيلية) | ×                                    | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3       | 3                     | 3                             | 2                                  | ンゲ 395<br>       | المار المراجع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 |
| مر تا يلملم :<br>مر تا ذات عرق                                                                                                                                                          | عراة الحجفة :                                                                                                              | كرات دوالحليف :               | مکسر تامدیند بر اوداد کی فاطمیہ 450  | اگریتام فات) کے مدور<br>عربیالٹر) عربیالٹر) | مز دلفه تامنی         | <b>.</b>                      | مري در المري در 11.2<br>من عمر فات |                  | المستجديد المستحد المس |    |

## رمج تمتع کے ناریخ وارمنا مِلِکِ السط وعنسل احرام بين كر • منى من الوفوري تكبير تشرل • نا رقيم مردافيس (مسيح ما دق حرم من نما دفح

کے بعداول وقت • طلون سي كونت بيني (دوركت باير)

مزدلفه سيسنى كوروانكي سي مي ري حره ( مواسطا)

وتترمی :۔

۲ م*ىرع تا زوالمس*نون ردال ماغروب مراح أغروب تاصح صادق كمرده

بىلى كىنگرى سے لىسك بوتوت

• جماست طق يا قصر) • احام آاري

( زوه کی سواس ما تعرضال)

حرم حاكر غروت يبط طواف زيآز كرنا أسج افضل (ورنه ۱۲رد کار د کام

غروب مكه حائزي

حرم سے والیں ہو کررات م

• طلوع كاندش سدع فات كوروا مكى

(زدال سے بیلے عرفات میں) ودوالي ماغروب قيام عرفات واجب

مسحدنموس بانظهر دستوار

البيخيري تنها ياباعت

غادظهر بوقت ظهير و الزعم بوتت عمد

· المارمنوب يرا مع الغيرين

غروى ببدع فات مزولفه كورواكي • مزدلفين توقت عشار نماز

مغرب وعثار ملاكر تسنها بالأعل

ا دات بجرمزدلفین قسیام

(صبح صادق سے اجالا سونے مک قسام سنت موکده )

۳ عدرت، مریض اور کر ورم زیجوم کم مونے کے دفت رات میں دمی کریں تو روز تاریخ

احا زت ہے جا 🗭 🗛 زدی الجر کومنی روا جی ہے قبل نفاطواف کے بعد سعی نہیں کتمی تو وار یا ۶ اردی لجے کو اصلیاع

ك بغير طوات أيارت كرنے سے بعد سعى بھى كريس - ﴿ أَ فَا فَي يعن بيروى مالك ك متوطن كے سے اینے مک کو البی سے تبل طواف وواع (سعی کیفیر) کرناوا جب ہے ور در دُم ان م مبولا ....

ضروري نوط: -

» نفل طواف

وُٹ: میا ہی تر رمل واضطباکے

ريسي كفي كريس توعير طواف زيارت

میں سعی کی خرورت نہیں ہی گ

دوگانه . نيت جج . تلبسه

طاوع کا دورم سے سی کو روا کی

ظرے پہلےمنی میں)

ظهر عصر خرب عشا كي ماذين داكري

رات بجرمنی میں قبام

🛈 اامرا وراار د کالحو کوروال مصلاکر

لى فەرى كى قويەرى نېسى بوگى زوال لعدووما وه رمي كرس ورمزدم لازم

| يمعا د ارده<br>غرام<br>غرام                                       | ي علق إقعر                                 | ( The Soils                      | حنفي نقد كيمط ابق                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱) معی باین معاور ده<br>(۵) حلن یا قصر<br>به دواع                | ۞معى (صما وموه كرديان بسفاية أنائ ۞على إقع | بالفذكوني واجرأوا                | ا نعاج الانتاج                                                                                                                                                                                                                                                |
| وتون بزدلغ<br>ریجار © قرابی<br>اجیجا © موان                       | مادموه کے دریاد                            | راجبات (                         | ری جاد (تینون شیطان)<br>شردی:<br>شیردی:<br>میلی چواشیطان)<br>میلی چواشیطان)<br>میلی چواشیطان)                                                                                                                                                                 |
| ۵ وقون مزدغ ه<br>و رئ جون<br>ازازادجیم                            | ۵)معی(م                                    | بنيادى ط                         | کیم درمیانی شیطان<br>کیم روانی شیطان<br>کیم روانی بیمان<br>کیم روانی بیمان<br>کیم روانی بیمان<br>کیم روانی بیمان                                                                                                                                              |
|                                                                   | طوان                                       | دخن ادانه بوقدج بی ادانه برکاکی) | وقت رئ: ذوال آغود ميشون<br>بعدة وب بلاعذر مكوه ٠<br>• دوال اغ ورب سنون<br>• دوال زيام كولواف زيادت نه<br>وغوب تاميح معادن لبلاغذ زكوه في كليما تو آسي كريس .                                                                                                  |
| زدال<br>ع سما کمفورتگ .<br>ماسک تام مقال ا                        | 0                                          | ايك فرض ا دانه بوقري             | مار دی کو کوان زیارت در کیاگیا<br>ما تو آج کرک می دابس جوماک                                                                                                                                                                                                  |
| 60: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0                         | ده ويميير                                  | يا فرائض ركونا                   | رات من س گذاری . اگر ۱۳ (وی انجی کامی می می ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی                                                                                                                                                                                     |
| احرام میزیت ج<br>د توف حزمات او<br>طوان زیارت وا<br>ماریخ درات وا |                                            | 1.06/                            | مدر بر متورد کی صافری به من جمور کی بی من جمور کی بین من می من می من می بین من می من می من می من می من می من م<br>خرص به اورج کروج بر ماریند منوره بین حافری (بنیت زیار قبر بری کافلیدم) کا<br>نفس بر احب دیل اعادیث شریعیت تابت به سه سیم رسته تر بعد و مناف |
| : 000                                                             | <u> </u>                                   |                                  | نفنس ہزاحب ڈیل احادیث شریعنہ ہے تاہت ہے<br>آ) جس نے میں قبری نیارت کی اس کے عمیدی شفاعت داجب کی (بہ بنی دارتی)<br>۱) جس نے میری دفات کے بعد میری نمایت کی توالیہ لیے کو یا کہ اس نے میری زندگی                                                                |
| (w                                                                |                                            | 2, 10,8                          | ) . صير کار دان کا جريري ايست کارونه .<br>يه مير مي زيارت کي (اين کار)<br>( جس غدر هج کيا اور ميرې زيارت ز کي داست مجد برطه کمي (الفرکال)                                                                                                                     |
|                                                                   |                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ضميمه

### اہم استفسارات کے جوابات اور ضروری نقشہ جات

کل ہند جمعیۃ المشائخ کے ذیر اہتمام جامع مسجد اعظم پورہ میں ہر سال منعقد ہونے والے متعدد حج تربیتی اجتاعات میں عاذمین حج و زیارت (حضرات و خواتین) کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے۔ جن کے بے شار استفارات کے وہیں یر موقع تشفی عش جوابات فقیر مولف کی جانب سے دیے گئے ان میں سے چند اہم اور منتخبہ مسائل عام استفادہ کیلئے ذیل میں ہدیج قارئین کئے جاتے ہیں۔

سن ن ما ہستارہ ہے دیں ہے ہوئیہ دادی کے جائے ہیں۔

ا۔ موسم حج سے پہلے عمرہ سے حج فرض : جس شخص نے پہلے اپنافرض جج ادا

نہیں کیا ہے وہ اگر موسم حج میں کعبہ چلاجائے تواس پر حج فرض ہوجاتا ہے۔ اگر

بغیر حج کئے لوٹ گیا تواسکے ذمہ حج رہے گا۔البتہ جو شخص پہلے اپنا حج کرچکا ہواس پر

پچھ نہیں۔

۲۔ عمرہ و حج کے بغیر احرام کھولنا: احرام باندھنے کے بعد اگر یماری یا دشمن وغیرہ کے خوف یااور کسی غیر متوقع وجہ سے عمرہ یا حج کونہ جاسکے تو کسی کے ذریعہ قربانی مکہ کو بھیجد ہے اور ذرج کا دن اور وقت متعین کر دے تاکہ اسکے بعد احرام اتار دے۔ عمرہ کی نیت کی تھی تو عمرہ کی یا حج کی نیت کی تھی تو حج کی پھرآئندہ سال قضاکرے۔ سو نابالغ کا جج: اگر کسی نابالغ لڑ کے یا لڑی کو بالغ ہونے سے قبل جج کرنے کا موقع ہوا تواسکایہ جج نفل شار ہو گالور اسکے باعث اسکافرض جج اسکے ذمہ سے ساقط نہ ہو گابا کہ بالغ ہونے کے بعد بھر طاستطاعت پھر جج کرنااس پر لازم ہوگا۔

اللہ ہے جہ میں شوہر کی وفات: ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ جج اداکرنے کیلئے گئی لیکن دوران جج اسکے شوہر کا انقال ہو گیا۔ ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے کہ عورت کے وطن اور مگہ مکر مہ میں کتنا فاصلہ ہے۔ اگر وطن قریب ہے تو وطن لوث جائے کھورت دیگر (یعنی مکہ مکر مہ قریب ہے) تو جج کرلے۔ ممکن ہو تو عدت وہیں گذار لے اور قواعد حکومت کے تحت ایسا ممکن نہ ہو تولوٹ کر عدت نوری کر ہے۔ گذار لے اور قواعد حکومت کے تحت ایسا ممکن نہ ہو تولوٹ کر عدت نوری کر ہے۔ احرام کا وقت شوال اور ذیقعدہ کے دونوں کا مل

مینے اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں۔ ۷۔ غیر آفاقی کے عمر ہ کا وقت: غیر آفاقی (اہل مکہ یااہل حل) کے لئے عمر ہ کا

وقت جے کے مہینوں (کیم شوال تا۱ار ذی الحبہ) کے سواتمام سال ہے۔

ک۔ مُحَرم کے بغیر حج فرض نہیں: امام ابو حنیفہ اور اما الجابوسف رحممااللہ کی ایک روایت میں عورت کو ایک دن کاسفر بھی بغیر شوہریا محرم کے نہیں کرنا چاہئے۔ ملّا علی قاری شرح منک میں لکھتے ہیں کہ اس زمانہ کے فساد کے لحاظ سے اسی روایت پر فتو کادینا چاہئے ورنہ غیر محرم کے ساتھ حج کرنا گناہ ہے۔ یوں بھی الی عورت پر حج فرض ہی نہیں۔

البتہ امام شافعی اور امام مالک رحمهمااللہ کے نزدیک نیک بخت عور تول کا دیندار مردول کے ہمراہ ہونا بھی شوہریا محرم کے قائم مقام ہے اور شوہر کی اجازت بھی شرطہ۔

۸۔ بغیر احرام حرم میں آنا: جے ہے قبل مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کے بعد جو شخص جے کیلئے مکہ معظمہ والیس ہوتے وقت میقات پر احرام باند ھنا بھول جائے تواسکو چاہئے کہ وہ میقات جاکراحرام باند ھے۔اوراگر حرم مکہ میں وہ بغیر احرام کے آیا تواس

یر دم واجب ہو گیا۔

9۔ ترک واجب پر دم سے مشتیٰ : واجب وہ ہے جسکوبلاعذر ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے لیکن بعض امور اس کلیہ سے مشتیٰ ہیں۔ مثلاً طواف کے بعد واجب الطّواف کا دوگانہ پڑھنااور عرفات سے والبی پر مغرب و عشاء کی نماز میں مز دلفہ پینچنے تک تاخیر کرنا آگرچہ یہ دونوں واجب ہیں لیکن آگر واجب الطّواف دوگانہ ترک ہو جائے یامز دلفہ میں عشاء تک مغرب میں تاخیر نہ کی گئی توان صور تول میں دم

لازم نہیں آتا۔
•ا۔ ترک رمل با اصطباع پر کفارہ نہیں: اگر سعی ہے قبل کے طواف میں کی شخص (مرد) نے رمل با اصطباع نہیں کیا یاسعی میں میلین اخصرین کے در میان نہیں دوڑا تو کوئی بھی کفارہ لازم نہیں۔

ا۔ بلوا کم ہو گیا تو قربانی: جج تمتع کے دوران منی میں کسی شخص کا بوا (جسمیں نقدر قم تھی)گم ہو گیا جسکی وجہ سے وہ قربانی نہیں دے سکتا تھا تو وہ بعد میں دو بحرے ذرا کرے لین ایک توبر فت قربانی نہ کرنے کے باعث تر تیب واجبات کے خلاف عمل کادم دے اور دوسر اقربانی کا بحر ااب ذرا کرے۔ یہ دونوں حرم کے احاط میں ہوناچاہئے۔

۱۱۔ قربانی نہیں دے سکتا تو دس روزے: قارن اور شعر پر قربانی واجب ہے جو ایک بحرا ہے یا گھراونٹ یاگائے کا ساتواں حصہ ہے۔ اگر مقدور نہ ہو یعنی غریبی افلاس ، مجوری یا کسی اور قوی عذر کے سبب قربانی نہ کر سکے تو اس پر جملہ وس روزے واجب ہیں اسطرح کہ تین روزے جج کے مہینوں (یعنی اسی سال میں کیم شوال تا ۱۰ ار ذی الحجہ) میں اور باقی سات روزے ایم تشریق کے بعد رکھے۔

۳۱۔ قربانی کا گوشت خود کھا کیں یا نہیں: دم شکر انہ (قربانی) کا گوشت خود کھا تایا غنی اور محتاج کو کھلانا جا کڑے البتہ دم جرمانہ (جنایت یا کفارہ) کا گوشت صرف

مھان کی در ساں رسم ہوں ہے اسے بعد المصن اللہ ہے۔ محاجوں کا حق ہے الیا گوشت نہ خود کھائے نہ غنی کو دے اور نہ ہی اپنے اصول و فروع یعنی مانباپ ' داد دادی' بیٹا بیٹی اور انکی اولاد کو دے البتہ محتاج بھائی بہن کو دینا جائز

-4

۱۹۲ مخنث کا حج : خنتیٰ مشکل لینی مخنث پر حج کیلئے عورت کے احکام کا اطلاق ہو تا ہے۔

10-آفاقی کو تینول اقسام حج درست :آفاقی کیلئے قران متح اور افراد ہر ایک درست ہے جن میں قرآن سب سے افضل ہے لیکن غیر آفاقی ( یعنی اہل مکہ یا اہل حل) کیلئے صرف افراد سے ہمتے اور قرآن نہیں ورنہ دم لازم آئے گا۔ 11 طواف قدوم قران و افراد میں: قران اور افراد میں مکہ معظمہ میں داخل ہونے پر طواف قدوم نہیں ہے۔ ہونے پر طواف قدوم نہیں ہے۔ کا اللہ طواف قدوم نہیں ہے۔ کا اللہ طواف وراع سے استثنا: آفاتی پر (خواہوہ مفر دہو 'قاران ہویا متہتع ) طواف وداع واجب ہے۔ البتہ غیر آفاتی پر 'عمرہ اداکر نے والے پر اور حیض و نفاس والی عورت پر طواف وداع واجب نہیں۔

۱۸ افراد میں عمر ہ کب کریں: جج افراد میں تنہاج کرنے سے یہ مراد ہے کہ اسی سال کیم شوال سے ۱۷ داکریں آگر سال کیم شوال سے ۱۷ داکریں آگر اسی سال عمر ہ کریا۔ اسی سال عمر ہ کریا۔

19۔ ترک سنت مؤکدہ پر کفارہ نہیں: جج کے تیوں اقسام کے لحاظ سے چار باتیں سنت موکدہ ہیں جنکاترک کرنا گناہ ہے لیکن اسکا کفارہ نہیں۔

ا) طواف قدوم كرنا ٢) طواف كعبه مين رمل كرنا ٣) صفاوم وه مين دوژنا ٣) رات كومني مين ر هنا

• ٢- حرام مال سے ج : حضرت رسول اکرم علیہ کا ارشاد ہے کہ "جب کوئی حرام مال سے ج کرتا اور لبیک کتا ہے تو حق تعالی فرماتا ہے "لا لبیك ولا سعدیك هذا مردود علیك " یعنی تیرالبیك اور سعدیك بارنا مقبول نمیں اور تیرابیح مردود ہے۔

۲۱\_منلی کی وجہ تسمیہ : منل کے معنی لغت میں اندازہ کرنے کے ہیں اور یہاں بھی قربانی کرنے کا اندازہ کیا جاتا ہے یا منمی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب حضرت

جبر كيل عليه السلام حضرت آدم عليه السلام سع اس مقام يرجدا مون لك توكما" تمن" يعنى آرزوكرور حضرت آدم عار اللام نے فرماياكه حضرت "اتمنى الجنة" يس جنت كى آرزوكر تابول للذااى مناسبت سے اس مقام كانام منى ركھا كياكه حفرت كوم عليه السلام كى "امنيه" يعن آرزوو مال واقع موى تقى اسليرًاس مقام كانام منى مو كيا\_ ۲۲ - حج اکبر سے مراد: اساعیل اوغانی نے رزین کی روایت سے حضور اکرم علیہ کا پیہ ارشاد نقل کیاہے کہ سب د نول سے بہتر وہ عرفہ ہے جو جمعہ کے دن واقع ہواور اس دن کا ج اور دنول کے ستر ج سے بہتر ہے اور سر ور دوعالم عظیم کے ججہ الوداع میں بھی عرفہ جعہ کے دن ہی واقع ہوا تھابلحہ اس دن یہود 'نصاریٰ 'مجوس اور مشرکین کی بھی عید تھی۔شائداس حدیث شریف کے سبب لوگ اس حج کوجس کا عر فه جمعہ کے دن واقع ہو" ج اکبر" کہتے ہیں جسکاوا قعی برااثواب ہے لیکن قرآن مجید میں ج اکبرے مین ج مراد ہے۔ اکبر کی قیداصغرے احر ازکیلئے ہے کیونکہ ج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔

سرورعالم علی العباد کا گناہ معاف : عباس بن مرطس رضی لله عنه سے روایت ہے کہ سرورعالم علی اللہ نے عرف کے دن آخر وقت عرفات میں اپنی امت کے حاجیوں کے سرورعالم علی کے گناہوں کی معافی کیلئے دعاء فرمائی تو تھم باری تعالی ہوا کہ میں نے حقوق العباد کے سواہر ایک گناہ کو بحث دیا۔ حضورا کرم علی کے حواب نہ ملاکین مز دلفہ میں آگر صبح مظلوم کو جنت دے اور ظالم کو حش دے جبکا کچھ جواب نہ ملاکین مز دلفہ میں آگر صبح کوآپ علی میں ایک خضرت علی ہو ہوں ہوگی جس پر آخضرت علی ہونے ہنے

گے۔ صحابہ کے استفسار پر آپ علی اللہ نے بیشنے کا سب یہ بیان فرمایا کہ خدا کے دسمن اہلیس کو میری اس دعاء کی مقبولیت کا جب علم ہوا تو وہ اپنے سرپر خاک ڈاکٹر "یا ویلاہ یا ثبورا" پکارنے لگا یعنی "اے میری ہلاکی 'اے میرے عذاب تو آ کہ بیہ تیرا وقت ہے' (ائن ماجہ)
نوٹ: اس سے حج کی عظمت و بزرگی معلوم ہوی کیونکہ حج کے سواکس اور نوٹ : اس سے حج کی عظمت و بزرگی معلوم ہوی کیونکہ حج کے سواکس اور

نوٹ: اس سے حج کی عظمت و ہزرگی معلوم ہوی کیونکہ حج کے سواکسی اور عبادت کے طفیل میں حق العباد اور حق المظلوم بخشا نہیں جاتا۔ جمہور اہل سنت کے نزدیک کہائر گناہ اور حقوق العباد کی معافی حق تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے جاہے بخشے یانہ خشے۔(زادالسیل)

(فتوى جامعه نظاميه\_زادالسبيل الى دارالخليل معجة الايضاح)

M.A. Rasheed M.A. Hameed

**©**: 525933

# SAPNA PAPER CORPORATION WHOLESALE & RETAIL

22-7-317, Chatta Bazar, Hyderabad - 500 002, A.P. جال مين بي ولمين الهي (ازركف) چەر کرس درینه تو آئے گرماں مینے یہ دل مینے یہ حب متی بی تسکین قلر نظروه سکوئش تفله فی س رومة مصلغي كا ومنطرصين كتنبرسنز كاحب لوة ولنشين سمين اسوده بي جان كان وين لل وي مام محل ميني روح کوجیں عامل موبالیدگی جس سے سدا ہو ایا ن مربازگی بندگی کو مے جسے ابندگی امیا سامان کا مل مینے ہیں ہے يورى ہوتى ہيں ال کی مرادیں ہیں' اور نکلتے ہرا کمی حسرت وہیں میری برآرزو کابرار ای برتمها کا حسا میل مین می مُرحباشوق برتيرَى ويو انگى ، حَيَّذَا عَشْق تيرى يه دارست كَى مترح بحاب كرين بكر مكر ول حبان كے قابل سنے ين ہے عاطان شربیت کا قب اومی اکا ملان طربقت کا کسب و می صوفیوں کیلئے مارفر کہیئے محق شنای کی منزل مینے یہ ہے مغرت کی جہاں مرتشارت ہے ' اور شفاعت کی تم کو ضمانت ملے مرمن عصیار کا در ما رخا کی تسم کے گنه کار غافل منے ہیں ہ معدن طف بن بحرفرد وسن الوشال دنياب من كركرا وراگر نوچیتے ہوجہاں کے بمئی فالی لوال زسائل دینے ہیں ہے آتے ی اِ دِد ارخیرالا ام برسکنانے ملکے ہم درود وسلام م وحداً فرن كيف واجعال في

## رحمت ہی رحمت لیکے آیا ہول ج وزمارت حربین شریفین سے والیسی پر

رینے سے بی آوارز بارت ہے کے آما ہون نظر مرگب بخصرا کی ملوت لے کے آیا ہوں جرد ولت أك بنس كتى وه دول كرام بول جولنت مانهوسكى وه لذت لے كرا مايوں ئنابوں کے سب بجٹ من اوم گلیتما میں جو کوٹا ہوں تو تجنیش کی تاریح کے آیا ہوں تعدق رحمة للعالمين كالمركب ايسا الردان فقطرحت بى رحمت لے كا انون مولے سنگندکانفا وجب کھوں کو ایسارت برمگئی نوربعیرت لے کے آیا ہول سوامدر غایت من مران تحدیراً ایش الله الا الا الا المعدل من کمیاری و کے الم وہی رسر صبانے کی سعادت لے کے آیا ہوں جے کوبراک النظریں سب ماسراور وه سنگ در اقدیم خوشایشت اے متنت جس پنوداران قسمنے کے آیا ہوں ن بوجهد تطف عبادت اسان منبرومرقد اكر باغ فلدي حدث كى لات كي آيامون بوامام لشُوَت ببارا بي كامُواجَري الوعشري شفاعت كضانت كي يامول مدينه مي م صحب مبرفت ك كم المار الشريت بيطريقت ك حقيقت ك كرا يامول ميترجب مواور باركا ماحل إكسين انظرمن فكرين ول وطهارت اليك أيون مرے سکر سے کاکائن نعمت کے آ ماموں مناع زندگی ای مناع سندگی لیای مدینے سے کوائی خرورکت نے کے اماسوں مُرادِین مِن وزنیا کی تَرَآق جاری ہی سب وقت البي مي راجازت لے كرا أسون مواتما حاصر درباراتا کی اجازت سے ميذجهوفي في المستمري أي دوباره ما صرى ول مرحسرت ليك آيامون

سلام بحضورك ركائنات فانقطية الموحدولم (ازركف) يَا نِيْنِ كُلِهُمْ مَلَيْكُ يَارَتُوْلِ سِيَهُمَ مَلَكَ وَكَاجِيبَ مَعَلَيْكَ مَسَلَوْكُ اللَّهُ مَلَيْكَ الحِتْ الْمُسِلِينِ إِنَّ هامل شرع متیں ہیں سرگندسے کمیں ہی رحمةُ تلب المين أن كالخبنت لأم يُعَلَنا يَجْدُونُ اللَّهُ لِمُلَّكُ لَكُ يَا يَتْ لِلْمِ عَلَيْكَ مَا يَنْ فَلَ لِكُمْ عَلَيْكَ جب مواتشريب لا ما وتت تماكتيا سُسهانا كاراتا باترابة مو<u>ک</u>فیش سارا زما نه يهنيب مادم معيك فيلولة لضعنيك يَا فِيَ سَلُومِ عَيْكَ يَا رَمُوَ فَي تَعْمَ اعْيِكَ حب مارا نمئ سسعيب ر ایسے وہ دن وہ مہسیت يا مُرادَ العاكشية. میل *رکھ سے سویٹے مدینہ* يَ بْهِ تَدَمِنْكِ يَارْسُدُ لُ تَتَدَمِ مَنِيكَ نياقبيب سندم منبك مشلرًا شأ الأمليك روبروگسند ئيرا جو يوري ارب بيدها سو اور زبان سے یوں اوا ہو باادب به سرحبکا ہو (ياجيب يام عنيك صلوات المعليكة ما عليك لاركول المعلك آپ کی آئے سواری كزع موجس قت طاري دورس*وشکلیعت سا*دی دنيميته بحشكل سيارى المعدن تعامه فلكر تسوارات عداك كاسى الرهك الماسي كالمتارعين كياكرست مرح محتر صوفی عظر سرعاهی م بد ب كوني توصيت كي حر مايدومحبود وأحسب Zienieitan Graeser. يا تحديد المراس المراس المراس المراسكة



| زاو                                 | نهرالفائق               | سنزا لعمال             | قرآن کریم               |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| كافى                                | بر<br>غاية الاوطار      | این عدی                | تفبيركبير               |
| ينازح                               | شامی                    | این حبان               | اشر ف التفاسير          |
| اييناح                              | شرحو قابير              | این خزیمه              | بخار ی                  |
| انوارالبشاره                        | قاضی خال                | وار قطنی               | مسلم                    |
| لبابالمناسك                         | قدوري                   | طحاوي                  | ترمذي                   |
| منسك التنوسط<br>ريش                 | عمدة الفقه              | حصن حصین               | ا بن ماجبه              |
| بهار شر نیعت<br>مر شدا لحجاج        | تاتارخانيه              | طحطاوي                 | نسائی                   |
| مر سدا کبان<br>مضمرات               | تنبئين                  | انثعة اللمعات          | ا بوراؤر                |
| احياءالعلوم                         | كنزالد قائق             | عالمكيري               | مشكوة                   |
| سر اج وہاج<br>ناموں                 | اتحاف                   | فتخ القدير             | 21                      |
| مسائل ومعلومات<br>حج وعمر د کاخلاصه | ترغیب<br>محیط           | مداني                  | حاكم                    |
| جذب القلوب                          | سرخسی                   | در مختار               | يبهقى                   |
| ر تیره نقدس ثامه<br>مصباح الطلام    | ظهير پير                | ر و مختار              | طبرا نی                 |
| و فاء الو فا                        | 'د ام <i>زی</i><br>ننسک | مضرا <b>ت</b><br>نہایہ | جا <sup>مع</sup> الصغير |
| مواببلدنيه                          | جواہر شیرہ              | ء ته<br>بحر الرائق     | براز<br>براز            |
|                                     |                         |                        |                         |